سوانح غوث اعظم ﴿ عطامالاالمالح ونيش الاراك المساكدة وي w faizahmedowaisi.com

بسم الله الرحمان الرحيم الصلواة والسلام عليك يا رسول الله عَلَيْكَ ا

# سوانح غوث اعظم

1)

مفر اعظم یا کتان فین ملت آن فیاب ایل سقت امام المناظرین رئیس المصنفین مفررات ملاسالیان الحافظ می محمد فیض احداً و سی رضوی علیه الرحمة القوی معرست علامه الحافظ محمد فیض احداً و سی رضوی علیه الرحمة القوی

نوف: اگراس کتاب میں کمپوزنگ کی کوئی بھی ظلطی یا تھی آو برائے کرم جمیں مندرجہ ذیل ای میل ایڈریس پرمطلع کریں تا کہ اُس تلطی کوسی کے کرایا جائے۔ (شکریہ) admin@faizahmedowaisi.com

# يسم الله الرحمن الرحيم تحمده وتصلي وتسلم على رسوله الكريم

#### پیش لفظ

کتاب "منسانیب افعلاب اربعه" (حربی) بین سے قطب اوّل بعنی قطبُ الا قطاب بنوت الاغیاث بمیر میرال، ویر دیرال ،سید ناغوث اعظم ، شخ عبدالقادر جیلاتی محبوب سبحانی رضی الله تعالی عنه کی سوانح کامیختفرسا خا که ہے ، باتی تمین اقطاب

(۱) سيدنا شيخ سيداحمدرفا گل(۲) سيدناش احمد بدوي (۳) سيدناش دسوتي د حديه بالله نعانيٰ عليهم كـاذ كارجليله آكنده اشاعت مين بو تكي النشاء الله \_

م ينايكاري

القتير القادري ابوالسائح محمر فيض احمد أوسي رضوى غنرله

كريماول يوره باكتان

۴ جمادی الآخر ۱۳۳۱ هاستمبر ده ۲۰ میروز بهفته

www.Falzahmedowalal.com

\$ ..... \$ ..... \$

#### تمهيد

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي افتتح لاوليانه طرق الهدى واجرى على ايديهم الخيرات ونجاهم من الردئ، فمن اقتدى بهم انتصر واهتدى ومن عرج عن طريقهم انتكس وتردى واهلى واسلم على سيدنا محمد المنقذ من الضلالة والردى وعلى آله واصحابه اعلام الهدى

امابعدا افضلہ تعالی وکرمہ اس سال ایس ایس بیش رکھ الاول وجمادی الاولی بیس سرمیارک تربین اور شام وحواق کے مزارات کی زیارت اور دولت محرو نصیب ہوئی۔ حضور توق اعظم سیونا شیخ عبدالقادر جیلائی محبوب سیمانی قطب صدانی رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازہ مبارک بیس کتب فروش رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازہ مبارک بیس کتب فروش سے کتاب الساق عنہ کے دروازہ مبارک بیس کتب فروش سے کتاب السناف اور بعد الرص حاضری کا شرف نصیب ہوا تو مشرقی جائی جائیات محداد لیس قرنی صاحب زیدہ میں کتب فروش کی اشاعت میرے ذمہ ہوگی فیسے ای وقت اس کے ترجہ میں اضافات کا آغاز کردیا کی دھند سفر میں ترجہ کیا بھا جات اللہ میں کیا اشاعت میرے ذمہ ہوگی فیسیر نے ای وقت اس کے ترجہ میں اضافات کا آغاز کردیا کی دھند سفر میں ترجہ کیا بھا جات اللہ کی اشاعت میرے ذمہ ہوگی فیسی کے اس کے ترجہ میں اس کے ترجہ میں کی اس کے اس کے تعالی کیا کہ میں کردیا کی دھند سفر میں ترجہ کیا بھا تھا تا اور کی کی اشاعت میں کردیا گیا ہوئی اس کی اس کی اسابی کیا کی دھند سفر میں ترجہ کیا بھا تھا کہ کا کی دھند سفر میں ترجہ کیا بھا تھا ہوئی آئی کو کھل کیا۔

# الحمد لله على ذلك وصلى الله عليه وآله واصحابه وبارك وسلم

مقد مه افی مصنف کتاب: أمم اسلامیه کخوش بخت اوگ بیشه این اسلاف کند کرے دسوائی بیان مسلام ایک سوائی بیان کرتے رہے ہیں ان سے ان کی اصلی غرض وعایت عظمت وجرت کاحصول ہوتا ہے اور تاریخ اسلام ایک سوائی و تراجم اور تذکروں سے نجری پڑی ہے بالخصوص وہ مشاہیر جوتقوی وظہارت اور خدا خونی سے آ راستہ وی استہ زندگیاں بسر فرما کے ان محبوبان خدا کے سرتاج سیدتا ہے عبدالقاور جیلائی محبوب سجائی اور سیدا حمد رفا کی اور سیدا حمد بدوی اور سید ایراجیم دسوتی و میں ہیں۔

میری بید کتاب انہی حضرات کے تراجم وسوائے پر مشتمل ہے کیونکہ بہت ہے لوگ ان کے اکثر عالات ہے بے خبر ہیں اگر انہیں پچومعلوم ہے تو معمولی ، بلکہ جب میں نے ان کے حالات وسوائے پر پچوسٹیفیں اور کتا ہیں پڑھیں تو خرافات و بدعات ومبالغات اور جسوٹ کے پلندوں سے بھر پورتھیں جن کے پڑھنے سے ان بزرگوں کی عظمت کے بچائے ان کی بے قندری اور کی شان کی دلیل بن سکتی ہیں اس لئے میں نے بیجو عدتیار کیا تا کہ ان کی اصل حقیقت کا انکشاف تام اورشی برصواب ہو۔امید ہے کہ میری بیکا وٹن مجین اولیا وکا ملین کے ہاں قدر ومنزلت سے دیکھی جا کیگی۔

(انشاء الله تعالىٰ) وهو الموفق

اصاف اوبسي غفرلة: مردان حق كتذكر عداوح كالمرف بلات بي اورطالبان حل كومنزل مقصودى نشاند ہی کراتے ہیں۔ بندگانِ خدا کی داستانیں وکر وظر، کیف ومستی بحشق و مجبت، مبر واستنقامت ، زہروعبادت بشلیم ورضاً، تؤكل وتفويض اورا غلاص ومروّت كي داستانيس بين البندا أنهيس يرشينه والامتاثر جوئ بغيرنبيس روسكماً قرآن وحدیث نے ایمان وعرفان کا جومفہوم بیان کیا ہے۔ عملِ صالح اور خلق کسن کا جوتھ و پیش کیا ہے، زندگی گز ارنے کے جو آ داب سکھائے ہیں ۔حق وصدافت کاعلمبر دار بن کراس کی حقاظت واشاحت کے سلیقے تلقین فرمائے ہیں ان سب کی عملی تفسير حضرات اوليائے كرام عليهم الرحمد كى سيرت بش ملتى ہے۔ انسان جب تنجى حالات بيس محصور ہوجا تاہے۔ اسپنے يرائے بن جاتے ہیں زبان پر پہرے بٹھا دیئے جاتے ہیں منمبر کے مطابق ممل کرنا وشوار ہوجا تاہے۔ اس وقت جگر کوشندرسول سیّدنا امام حسین کے سیتے غلام حضرت امام اعظم ابوصیفہ رسیدنا امام احمہ بن حنبل اور حضور مجد والف ٹانی رضی الله عنبم ، کی واستانیں دلوں کوولولہ تازہ بخشتی ہیں اوروقت کے جابر سلطالول کے سامنے کلمہ حق کید کر بہترین جہاد کے تیار کرتی ہے۔ان کی شب بیداری بنس کشی اور للبیہ کے تھے فضلت وشہوت کے بردے جاک کردیتے ہیں اور ترس وہوا میں مجر اہواانسان ہردام سے لکل کر'' طائرِ لاہوتی'' بنے کی کوش کرتا ہے۔ سنگدل لوگ سوز وگداز ہے ہمرے ہوئے ان واقعات سےرقب قلب کی دولت حاصل کرتے ہیں اورغرورو تکتر کے میکر بجزونیاز سے بہر وور ہوتے ہیں۔حضرت فرید الدين عطار قدس مره العزيزا ين يدمثال كتاب "نذكرة الاولياء "كي وجود تصنيف بيان كرتے ہوئے قرماتے ہيں: قرآن وصدیث کے بعداولیائے کرام کا کلام ہی افضل ترین ہے۔ان میں سے ایک وجہ توبیہ کدان بزرگول کا کلام دنیا کی محبت سے نکال مجینکا ہے، دوم برکدان کے کلام ہے آخرت کی بادتا ڑہ جوتی رہتی ہے، سوم برکدان کے کلام کی برکت ے خداکی دوئی کا جذبہ بیدا ہوتا ہے، جہارم ہے کہ ان حضرات کا کلام سفے سے زاد آخرت جمع کرنے کاعزم بیدا ہوتا ہے للذا انبی چندخصوصیات کی بناء پر اس تصنیف کوضروری خیال کیا تا که بیه نامردون کومرد ، مردول کوشیر ، شیرول کوفر واور فر وکوایل در دیناوے۔

حضرت امام ابو بوسف علیدالرحمة ہے سوال کیا گیا کہ جس وقت و نیا میں اولیائے کرام کا وجود نظر نہیں آئے گا کیا کرنا چاہیے تا کہ انویات وخرافات ہے محقوظ رو سکیس؟ فرمایا اولیائے کرام کے حالات کا ایک جزوروزان پڑھ لیا کرنا۔ (تذکر فرالاولیاء)

حضرت بولی دقاق سے یو چھا گیا کہ اگر کوئی شخص اولیائے کرام کے حالات سننے کے بعدان برعمل پیرا بھی نہ

ہوتو کیا (محض نے ہے) فائدہ ہی سکتا ہے؟ فرمایا پھر بھی دوفائدے ہیں۔

(۱) اگراس میں حقیقت کی طلب ہو گی تو اس میں اضاف ہوجائے گا۔

(۲) مفرور بندے کے غرور ش کی پیدا او کی۔

جيخ امام عارف رباني ابويعقوب يوسف بن ابوب صداتي رحمة الله عليه ب لوكول تے يو چها يا حصرت اجب ابل الله ہم ہےروپوش ہوجاتے ہیں تو جمیں کیا کرنا جاہے تا کہ ہم سلامت روسکیں فرمایاان کی یا تیں وُہراتے رہو۔ایک ولی کامل نے فرمایا تھا کہ کاش کوئی ایسا مخص ملے جو بندگان خدا کی یا تنس کرتا جائے اور میں سنتا جاؤں یا میں سناتا جاؤں اورووسنناجائے۔اگر جنب ش اہل اللہ كے متعلق تفتكونين جو كي تو جميل بنسب سے كيا كام۔

#### إرساله قدسيه از حضرت حواجه محمد يارساعليه الرحمة)

ا كربية لاكارراوح كى طرف رہنمائى ندكرتے تو آخركتاب وسنت ين انجايائے كرام اوراوليائے عظام كاذكر كيول موتا۔ حقیقت بہ ہے کہ خداوند کریم کواسے محبوبوں کاؤ کر اس قدرمحبوب ہے کہ قرآن علیم شل ان سے تعلق رکھنے والے بعض جانورول كالبحى ذكر يزيدا اجتمام سيقر ماديا

اصحاب الكبف اسب عيسوى كاولياء عى توضف أن كالبت بسورة كانام مورة الكبف تعاراوران كماته ساتھوان کے وفا دار شننے کا ذکر بھی فرمادیا۔سورۃ البقرہ میں جس ذیج شدہ کا نے کا ایک گلزالگا کریٹی اسرائیل کا مردہ زندہ كرف كاوا تعدآيا ہے.. ووجى ايك مروح كى كائے كى اوراسى كى ابست سورة كوسورة البقر (ينى كائے كىسورة) كها كيا.. ونیا بیں اولیاءاللہ کے عرس منائے جاتے ہیں یاان کے حالات پر کتا بیں تھی جاتی ہیں تو بیاس سنے الہید کے مطابق ہے فَاذُكُوونِي أَذْكُر كُم (إروالمورة القرق العالمة

نوجهه: لوميري يادكروش تمهارا چرجا كرون كا-

کے وعدے کی تھیل ہے۔

اللہ والوں کے تذکرے رحمید خداو عری کوجوش میں لاتے ہیں اوران کی برکت سے گناہ معاقب ہوتے ہیں۔سر کا یہ ووعالم النيك فرمات بين:

ذكرالانبيآء من العبادة وذكر الصالحين كفارة وذكر المو ت صدقة وذكر القبر يقربكم من الجنة

(معاذ بن حبل المحدث : الألباني -المصدر :ضعيف الحامع -الصفحة أو الرقم3048 :

البداية والنهاية، حلد نمبر 3، صفحه 327 ، رقم الحديث 1345)

لعنی روایت ہے معرت معاذ رضی اللہ عنه، سے کہ حضور بادی کوئین سنگانی اسنے فرمایا، انبیاء کا ذکر عبادت کا حقه ہے

اورصالحین (مینی ادلیاءاللہ) کاذکر (سمناموں کا) کفارہ ہے اور موت کاذکر صدقہ ہے اور قبر کو یادر کھنا تہمیں بخت کے قریب کرد ہے گااولیائے کرام کے تذکر ہے ہے ان کی محبت پیدا ہوتی ہے اور چونکہ یہ محبت بھن خدا کے لئے ہوتی ہے لہٰذا ایمان کامل کی علامت اور بہترین مل ہے۔ چتا نچہ صدیب پاک میں وارد ہے: اور بیرمجبت جنت کی چائی ہے۔

> حبِ درویشاں کلید جنت است اللہ دشمن ایشاں سزائے لعنت است (۱) مَنْ أَحَبَّ لِلّٰهِ وَأَبْغَضَ لِللهِ وَأَعْطَى لِللهِ وَمَنَعَ لِللهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ

﴾ (سنن ابی داود، کتاب السنة ، الباب الدليل على زيادة الاينتان و نقصانه، الحزء 12، الصفحة 29، الحديث 4061) \* يعنى جس نے اللہ كے لئے محبت كى اوراللہ كے لئے يحض ركھا اوراللہ كے لئے ويا اوراللہ على كے لئے شدويا تو أس نے ﴿ ابنا ) ايمان كمل كرليا۔

إِنَّ أَحَبُّ الْأَعُمَّالِ إِلَى اللَّهِ عَزٌّ وَجَلَّ الْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْهُفَسُ فِي اللَّهِ

(مسند احمد، كتاب مسند الانصار ، الراب عديث الى قر الغفاري رضى الله تعالى عنه، الحزء 43،

والمنحة307، الحديث 20341)

لین بے فنک اللہ تعالیٰ کے نز دیک سب سے پیندید دھمل اللہ کے لئے محبت اوراللہ کے لئے افعن ہے۔ میں ماروں میں میں میں دوروں کے معرف کا معرف کا معرف کے است کا معرف کا معرف میں میں است

پيران پير سيدنا غوث اعظم دستگير رضى الله تعالىٰ عنه : سڀ⁄تاب

نة بكالقاب يل كماكه: / بزم قيضان أويسيه

سيدنا السندو القطب الاوحاد المنتج الاسلام رفيع العلماء وسلطان الاولياء قطب بغداد الباز اورشهب سيدي ابو صالح محى الدين عبدالقادر الكيلاني الحسني ابار الحسيني أما حنبلي مذهب رضي الله عنه وارضاه

نسب شريف ازجانب والد گراهى قدس سرد: آپانب والدكى طرف يه اسب خديد الله الجيلى بن يحيى الزاهد بن محمد بن شيخ محى الدين عبدالقادر بن ابو صالح موسى بن عبدالله الجيلى بن يحيى الزاهد بن محمد بن داؤد بن موسى الجون بن عبد الله (المحض) بن حسن المثنى بن امام حسين بن امير المومنين على كرم الله وجهه الكريم \_

نسب ساهه عادرى: آپى والده ماجدوكانام فاطم، كنيت ابوالخيراورلقب امتدالجارب؛

سيده فاطمه بنت عبدالله الصومعي بن ابو جمال بن محمد بن محمود بن طاهر بن ابو عطاء بن عبدالله بن ابو كمال بن عيسلي بن ابو علاؤ الدين بن محمد بن على بن موسى كاظم بن حضرت امام جعفر صادق بن امام محمد باقر بن امام زين العابدين بن امام حسين بن امير المومنين على كرم الله وجهه الكريم\_

اس طرح آپ پدری لحاظ ہے حسنی اور ماوری حیثیت ہے سیتی سید ہیں۔

اصاف اويسى غفران : آپ كويبودوروافض كيسواتمام فرق نجيب الطرفين مان جي يتفعيل وتحتيق اور يهود وروافض كى ترويد فقيرة إلى كماب التاطف الاذى عن عوت الورى" اور" كياغوت الخمسيرين؟"

نجيب المطوفين: جس فوش بخت كانست بسي صنين كريمين غين طايرين رضى الله تعالى عنيم سيمتعل

موات بجيب الطرفيين كهاجا تاب-

(ا كثر كتب مين ايوسائح ادالد كراى رحمة الشرقواني عليه كي كنيت مرقوم بين التلاكت مين بيكنيت سيديا خوث اعظم رضى الشدهند كے متعلق مجى مُردب) والله تعالى اعلم (أوكى فغراد)

حضورتوث اعظم رضى الله تعالى عندف است السيوياك الكاف وقرمايا: "انا نجيب الطرفين"

لينى مين نجيب الطرفين مول-صديق اكبورضى الله تحالى عنه سے السبى دشته: حنورخوث اعظم كى نانى پاك

كانام أع سلمة تعاان كانسب ابو بكرصد بق رضى الشاعند بول ب،

ام سلمه بنت محمد بن امام طلحه بن امام عبدالله ابن امام عبدالرحمن بن ابي بكر صديق رضي الله تعالىٰ عنهم

سبید نا عمر فاروق رضی الله تعالیٰ عنهٔ سے رشته نسبی: حبراللہن أعظر ک والده كانام هصد في في ہے۔ بيعبدالله بن سيدناعمر بن النظاب رضى الله عند كى صاحبر ادى جيں حضرت عبدالله بن المظفر سے معلق کا بیان سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے ذکر خیر میں آتا ہے۔

سيدنا عثمان بن عفان رضى الله تعالىٰ عنه سے رشته نسبى: عباشاً اُصَ

رضی اللہ عنہ صفورغوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے جدتا تھ ہیں اور ان کا لقب انجیش بھی ای لئے ہے کہ محض بمعنی خالص ہے اور آپ خالص بایں معنی ہیں کہ آپ از جہت آب واُم موالی سے خالص ہے کیونکہ آپ کے والدگرامی حسن معنیٰ بن سید ناحسن بن علی الرتفظی رضی اللہ عنہم ہیں اور آپ کی والدہ فاطمہ ہیں جن کا تکارح آپ کے والدکی و فات کے بعد عبداللہ بن المظفر بن عمر بن عثمان رضی اللہ عنہم سے ہوا۔

ف الشدہ: اس اعتبارے حضورغوث اعظم رضی اللہ تغالی عند کالسبی رشتہ جملہ خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم ہے ہے اور اس طرح کے رشتہ کا اتصال سوائے حضورغوث اعظم رضی اللہ عنہ کے کسی خوش بخت کے حصہ میں نہیں آیا۔ (ذلك فسنسل اللہ اللہ مذہبہ من بیشاہ)

ولادت مباركه: آپ كى ولاوت ايس بطابق كي او يست بي الدجيلان بن الك العبد

بدا ران کے صوبہ طرستان کے بلاد جیلان کے ایک تصبی تام ہے۔

علامہ بی مشکل الدین بن ناصر بن وشقی رہے الدیلیہ نے فرمایا کہ حضور فوث اعظم بلد ہ جیل جی و بھی ہے جی پیدا ہوئے اور جیل دو ہیں:

(۱) بلا دویلم کے قریب میں ایک وسیے علاقہ ہے اور دیلم بلا دکیٹر ہی پر شخمتل ہے اس علاقہ میں اس سے بیزاا ورکوئی شہر میں۔
(۲) بلدائش عبدالقا در رضی اللہ عندای کواکسیل بھی کہا جاتا ہے دیاف (عنجمی) مشوبہ بہ بہ بینے گیلان وجیلان ۔
انسلمین واسماء اساندہ: جب صنور نوٹ اعظم رضی اللہ تعالی عند کومعلوم ہوا کہ طلب اعلم ہر مسلمان پر فرض ہو آپ نے علا کے اسلام کی طرف رجوں کیا کہان کے چشر فوضات سے پیرہ و در ہوں آپ نے قرآن جمید پڑدہ کرمند دجہ علا ہے اسلام کی طرف رجوں کیا کہان کے چشر فوضات سے پیرہ و در ہوں آپ نے قرآن جمید پڑدہ کرمند دجہ علا ہ سے علوم دفتون حاصل کے۔

(1) ابوالوقاع کی بن عقبل عنبلی (2) ابوالحظاب محفوظ الکلو و انی حنبلی (3) ابوالحسن محد بن قاضی انی یعلی محمد بن الحسین بن محد بن الفراه عنبلی بن علی الور (5) علی بن محد بن الفراه عنبلی از در الفراه عنبلی بن علی الور (5) علی بن محد بن الفراه عنبلی بن علی المحد و می عنبلی بزده بن اصولا وفر و عا ، اور علم الا و ب (5) علی الی زکر با بیجی بن علی تر می بن عشر انت کے بیر حضر انت می بن علی بن حشیدا اور علم الموری البور الموری البور الموری البور الموری البور الموری البوری البوری البوری البوری البوری بن محمد بن میمون الفری (2) ابور محد بن البوری البوری البوری البوری البوری البوری بن احد بن بنان الکرخی الفری (4) ابوری البوری بن احد بن بنان الکرخی (5) ابوری البوری بن احد بن البوری الب

(10) ابوالعرائد بن الحقار (11) ابولفر محمد (12) ابوغالب احمد (13) ابوعبد الله يخيا اولا دعلى البناء (14) ابوالحسن بن السيارك بن الطبع ر (15) ابومنصور عبد الرحمن العزاز (16) ابوالبركات طلحاقولي وغير بهم (رهم الله تعالى) السيارك بن الطبع ر (15) ابومنصور عبد الرحمن العزاز (16) ابوالبركات طلحاقولي وغير بهم (رهم الله تعالى) المنساخية الوبيسسي غضر المنه : حضور غوث المنظم رضى الله تعالى عند كامها تذو هن شيخ حماد يمي بين ان سي آپ كرمنعاق بجيب وغريب واقعات مشهور بين بطورتمون ملاحظه ول -

(۱) شیخ ابوالجیب سپروردی بیان کرتے ہیں کو ۱۳ صور جب کی بربارک ۱۳ میں کا واقعہ ہے کہ شن ایک وقت بغیز ابوالجیب سپروردی بیان کرتے ہیں کو ۱۳ میں حاضر تھا۔ اس وقت شیخ عبدالقادر جیلائی قدس سروالعزیز نے ایک طویل اور جیب تقریر کی تو شیخ عماد نے قریا ہا: "عبدالقادر اتم جیب جیب تقریر س کرتے ہو تہمیں اس بات کا خوف ایک طویل اور جیب تقریر کی کرتے ہو تہمیں اس بات کا خوف خیس کر خواتعا لی تمہاری کسی بات پرمواخذہ کر لے۔ " تو حضور حمدور نے اپناہا تھو آپ کے بید پردکاد بیا اور کہا آپ نور قلب سے ملاحظ فرمائی کہ میری جھنگی پر کیا لکھیا ہے۔ تھوڑی دیرے بعد آپ نے اپناہا تھو آٹھا لیا اس پر چھنے حماد نے فرمایا کہ بیس کے انہوں کے اسے مواخذہ نہ کہ بیس نے اپناہا تھو آٹھا لیا اس پر چھنے حماد نے فرمایا کہ بیس کے دوران سے مواخذہ نہ کہ بیس کے انہوں کے انہوں کے اسے مواخذہ نے کہ بیس کے دوران سے مواخذہ نہ کہ بیس کے انہوں کے مضافہ تھو کی مضافۃ نیک کے دوران سے مواخذہ نہ کہ کار کار کی کھوٹ نے کہ وہ ان سے مواخذہ نے کہ کار کار کی کھوٹ کے مضافہ کے کہ مضافہ کے کہ مضافہ کے کہ مضافہ کی مضافہ کے کہ مضافہ کے کہ مضافہ کے کہ مضافہ کے کہ مضافہ کرتے ہیں کہ تھوں کے دوران کی مضافہ کرتے کہ دوران سے مواخذہ نے کہ کی مضافہ کے کہ مضافہ کے کہ مضافہ کی مضافہ کے کہ مضافہ کی مضافہ کے کہ مضافہ کیا کہ کار کیا گھوٹ کے کہ کی مضافہ کو کی مضافہ کی مضافہ کے کہ کے کہ کیا گھوٹ کے کار کیا گھوٹ کے کہ کار کی کرتے ہو کہ کی مضافہ کار کیا گھوٹ کے کہ کی مضافہ کی مضافہ کے کہ کی مضافہ کی مضافہ کی مضافہ کی مضافہ کی مضافہ کی مضافہ کو کھوٹ کے کہ کو کہ کو کہ کی کے کہ کہ کو کہ کی کہ کی کی کھوٹ کیا گھوٹ کیا گھوٹ کی مضافہ کو کھوٹ کی کہ کر کی کھوٹ کی مضافہ کیا کہ کو کھوٹ کی کو کہ کی کہ کہ کہ کو کھوٹ کیا گھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کر کے کہ کو کھوٹ کی کوٹ کی کرنے کی کو کہ کی کو کھوٹ کی کرنے کی کھوٹ کی کھوٹ کی کرنے کی کرنے کی کو کھوٹ کی کو کھوٹ کی کرنے کی کو کھوٹ کی کو کھوٹ کی کو کو کھوٹ کی کرنے کی کو کھوٹ کی کو کھوٹ کی کرنے کی کو کھوٹ کی کرنے کی کھوٹ کی کرنے کی کرنے کی کو کھوٹ کی کرنے کی کو کھوٹ کی کرنے کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کی کرن

# ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى إِنْ عَلَى إِنْ اللهِ عَلَى الْعَظِيمِ مَنْ يَشَاءُ \* وَ اللهُ فُو الْفَصْلِ الْعَظِيمِ مَنْ يَشَاءُ \* وَ اللهُ فُو الْفَصْلِ الْعَظِيمِ مَنْ يَشَاءُ \* وَ اللهُ فُو الْفَصْلِ الْعَظِيمِ مَنْ

توجیعه : بیاللہ کا صفل ہے جے جا ہے دے اور اللہ بڑے صفل والا ہے۔ (پارہ ۱۸ مورت الجمد ، آیت) (۲) بھی عبد اللطیف بیان کرتے ہیں کہ ش نے دینے والد باجد سے شتا کہ اُنہوں نے بیان کیا کہ بھی عزاز متورع المبلائی سے بیان کرتے ہیں کہ بغدا ویس ایک جی او جوان عبد القاور وافل ہواہ ہے۔ بیرنو جوان عنقریب نہا ہے جہت وظمت وجلال وکرامت کے ساتھ کا ہم ہوگا۔ اور حال واحوال اور درجہ محبت ہیں سب پر عالب رہ گا۔ تصرفات کون وضاد اسے سونپ ویا جائے گا۔ بوے چھوٹے سب اس کے زیر تھم ہوں گے۔ قدر و منزلت ہیں اسے قدم رائ وار محارف تقائق میں بید بیضا حاصل ہوگا۔ مقام حضرت القدی ہیں زبان کھول سکے گا۔ آپ کے طالب علمی کے جیب اور محارف تقامت کی فہرست طویل ہے۔ فقیر نے چھوا تعات اپنی کتاب ''اکابر کی طالب علمی کے جیب ۔

بعث داد شربیف صیب ورود: مسنف کتاب نے فرمایا، پینی محب الدین محرب النوار نے اپنی تاریخ میں لکھا کر صنورغوث اعظم پینے عبدالقادر جیلانی آئم سلمین میں سے ایک ہیں۔ آپ صاحب کرامات ظاہرہ ہیں آپ بغداد میں ۱۳۸۸ مدیر مطابق ۱۹۵۰ء میں تشریف لائے جب کہ اس وقت آپ کی عمر مبارک اٹھارہ سال تھی ، فقہ ، احکام الاصول دالفروع والمناظره وغیره اورماع حدیث اور دعظ ودیگرعلوم وفنون حاصل کئے یہاں تک که آپ برفن میں فائق ہوئے پھرخلوۃ وانقطاع وریاضت وسیاحت اورشب بریداری وغیرہ اختیار فرمائی بعنی علوم ظاہرہ کی تنکیل کے بعد علوم باطنہ میں مشغول ہوئے۔

آپ کے دوران تعلیم وغیرہ میں بنداد کا خلیفہ متنظیم باللہ ابدائی احمد بن المنظاری با مراللہ ابدالقاسم عبداللہ عبائ تفار حضور غوث و فات ہوئی۔
عبائ تفار حضور غوث اعظم عبدالقادر ضی اللہ عندائی سال بغداد آخر بف لائے جس سال جسی کی وفات ہوئی۔
اضاف فید اور مساف میں مصفول فی حضور فی اللہ تعالیٰ عند کے حالات میں بیمشہور ہے کہ جب آپ کی الحمارہ سال عمر ہوئی تواشارہ نیسی مصفول فی حصور الله علم کے لئے الحمارہ سال عمر ہوئی تواشارہ نیسی سے عشق اللی کے جذبہ نے جوش مارا آپ نے والدہ اجدہ سے تعمیل و تامیل علم کے لئے الحمادہ سال عمر ہوئی تواشارہ نیسی ہے والدہ اجدہ سے تعمیل و تامیل علم کے لئے الحمادہ سال عمر ہوئی تواشارہ نیسیدہ فا خمد عارفہ کا ملے تھیں ، ہزار دھا وی کے ساتھ حضور فوٹ اعظام کو سفر بغدادی اجازت دی ، اور جاتے وقت جالیس و بنار حضور کی بغل کے لئے گدر تی ہیں دکھ کرنتی و ہے۔

رخصت کرتے وقت آپ کی والدہ محتر دیسے فیصیحت فرمائی کے بیٹا ہیشہ کے بولنا، اور جموٹ کے پاس بھی مت جانا، سیدنا فوٹ الاعظم رضی اللہ عنہ نے صوت ول ہے والدہ محتر مدے وعدہ فرمایا کہ بیل ہمیشہ آپ کی تصبحت پڑمل کروں گا۔

والدوے رخصت ہوئے کے بعد حضور بغداد جانے کے لئے آیک قافلے کے ساتھ ہولئے جو بغداد جارہا تھا،
راستہ ہی تر نگل کے علاقہ میں ساٹھ قراقوں کے ایک جتے نے جن کا سردارا حمد بددی تھا(یدہ وٹی سیداحہ بددی تیں جن کا از استہ می تر نگل ہے علاقہ میں ساٹھ قراقوں کے ایک جتے نے جن کا سردارا حمد بددی تھا(یدہ وٹی سیداحہ بددی تیں جن کا سادا سامان لوٹ لیا آخرا کیک ڈاکوئے صنور قوث یا ک رضی اللہ حمدے جوایک طرف خاصوش کھڑے تھے، پوچھا کہ تیج ہے یا ہی بھی بچھ ہے جو تو صنور قوث یا ک نے بلا خوف وہ ہراس صاف جو ایک طرف خاصوش کھڑے تھے، پوچھا کہ تیج ہے پاس بھی بچھ ہے جو تو صنور قوث یا ک نے بلا خوف وہ ہراس صاف بتادیا کہ جبرے پاس جالیس دینار ہیں، لیکن ڈاکو کیفین نہ آیا اور وہ آ کے لگل گیا۔ ای طرح آیک دوسرے ڈاکوئے بھی بندا تی سے بھی سوال دریا ہنت کیا، تو آ پ نے مجرصاف معاف بتادیا، کہ جبرے پاس جالیس دینار ہیں، لیکن دہ بھی نداتی سے بھی سوال دریا ہنت کیا، تو آ پ نے مجرصاف معاف بتادیا، کہ جبرے پاس جالیس دینار ہیں، لیکن دہ بھی نداتی سے بھی کہا۔

جب ڈاکوسردارکے پاس پنچے توان دوڈاکوؤں نے سرسری طور پراس واقعہ کاذکر کیا تو سردارنے کہا کہ اس لڑکے کومیرے پاس لاؤ۔جب حضور کوسردارکے پاس لایا گیا تواس نے دریافت کیا کہ لڑکے تمہارے پاس بھی پکھ ہے؟ تو آپ نے کہا کہ میرے پاس چالیس دینار ہیں،جیسا کہ اس سے پہلے ہی تمہارے دوساتھیوں کو بٹاچکا ہوں، سردارنے پوچھا کہ کہاں ہیں ، تو آپ نے بید میں بتادیا کہ میری بغل کے بیٹے گدڑی ہیں پہلے ہوئے ہیں ۔ آخر سردار نے آز مانے

کے لئے گدڑی کو کھو لئے کا بھم دیا ، اور بید کی کر جیران رہ گیا کہ واقعی اس ہیں چالیس دینار موجود تھے۔ ڈاکووں کے سردار
نے نہاے تہ جیرت سے دریافت کیا ہ اے لڑکے کیا تھے علم بیس تھا کہ ہم ڈاکو ہیں اور اس سے پیشتر تہارے سب ساتھیوں
کا مال لوٹ بھی ہیں ۔ لؤ کم از کم اپنے وینار بچانے کی کوشش کرتا۔ لیکن آپ نے کمال صدق وایمان سے کہا کہ سفر
پرروانہ ہونے سے قبل میری والدہ محتر مدنے جوایک عابدہ اور ذاہدہ خاتون ہیں جھے بھیت کی تھی کہ بیٹا کہی جموث نہ یوننا ماور ہمیشہ کی پولانا ہیں کہی کہوٹ نہ یوننا ماور ہمیشہ کی پولانا ہیں کہی الدہ کی تعدید سے افراقہ تیس کر سکنا تھا۔
ماور ہمیشہ کی پولانا ہیں کہی اپنی والدہ کی تھیسے سے افراقہ تیس کر سکنا تھا۔
ماور ہمیشہ کی پولانا ہی والدہ کی تھیسے سے افراقہ تیس کر سکنا تھا۔
میدالفاظ ترکش سے لگے ہوئے تیر شے ہم دار سے دل پر پوسٹ ہو گئے ، اور اسے خیال آپا کہ بیاڑ کا لوا تی والدہ میدالفاظ ترکش سے لگے ہوئے تیں جھیسے دلے اللہ ہوگے ۔ اور اسے خیال آپا کہ بیاڑ کا لوا تی والدہ

کی تعبیحت پراس فذر تختی ہے کار بند ہے، لیکن میں ہول کہ اسپیٹے خالق حقیق کے احکام کی پابندی نیس کرتا ، کس فقد ر گنہگار اور بے عمل ہوں ، ای وفت خود فوٹ باک کے ہاتھ پر تو ہے ، اور ساتھ دی اس کے ساتھیوں نے بھی تو ہدی ۔

الله عجر قائدروی نے بھی ایک وفعر صفور ہے ہو جماء کہ آپ کی بزرگی اور عظمت کاوارومدار کس بات پر ہے؟

لو آپ رضی الله عند نے قرمایاء کراست کوئی ہے، ش نے علم مر سی جو الحقیس بولا۔

ینداد کافئ کرآپ نے اس وَور کے باکمال اساتذہ ہے علم قرائت ،علم تغییر،علم حدیث ،علم فقہ،علم لفت ،علم شریعت ،علم طریقت ندصرف حاصل کیا، بلکہ برحلم میں وہ کمال پیدا کیا کہتمام علائے زماندے سبقت لے مجئے رسخصیل

و بھیل علوم کے زمانہ میں آپ نے وہ صعوبتیں برواشت کیں کرخووان کے ارشاد کے مطابق اگروہ بختیاں بہاڑ پر گزرتیں تو بہاڑ بھی بھٹ جاتا، جب مصائب مدے قربادہ ہوجائے قرآپ ڈیٹن پر لیٹ کرید پڑھا کرتے:

فَإِنَّ مَعَ الْعُسُوِ يُسُواً (بِاروم المورة الشرح الدت)

ون الع العسر يسره

الرجعه: الريائك داوارى كساته مانى --

اس برتسكين قلب حاصل موجاتي \_

علوم ظاہری کی تخصیل و تکیل کے بعد سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ پھیس سال کی طویل مدت تک تز کیے تھس کے لئے مجاہدات اور ریاضات جس معروف رہے ، جن کی تفصیل اس قدرطویل ہے کہ بیان نیس ہوسکتی ، آپ نے ایک دفعہ وعظ کرتے ہوئے فر مایا۔ کہ جس پھیس سال تک عراق کے ویرانوں جس پھرتا رہا ہوں ، جالیس سال تک می کی نماز

عشاء کے وضو سے پڑھی ہے اور چدرہ سال تک عشاء کی نماز پڑھ کرایک ٹانگ پر کھڑے ہو کرمنے تک قرآن حکیم ختم کرتا

ر ہاہوں ، اور ش نے بہا اوقات تمیں سے جالیس دن تک بغیر کھائے ہیئے گر ارب ، الاق جو (جب آ کی عمر مہارک ان برس کی شن میں حضور فوٹ پاک نے خواب میں ویکھا کہ رسول کریم الٹائیلیائے اپنا لھا ہے وہ بن آپ کے مند میں ڈالا ہے ، اورلوگوں کو وعظ کلفین اور دعوت تبلیغ کا سلسلہ شروع کرنے کا تھم دیا ،عمر فی زبان میں فصاحت و بلاغت کے دروازے کھل گئے ، آپ کی شہرت شن کر عمرات ،عرب اور تیم سے لوگ مواعظ حسنہ سننے کے سامنے بزے بند فسعاء کی زبانی گئے ، تو کس آپ کی شہرت شن کر عمرات ،عرب اور تیم سے لوگ مواعظ حسنہ سننے کے لئے بغداد بیس آ نے گئے ، حاضرین کی تعداداس قدر زبادہ ہوجاتی کہ شہر سے باہر وسنج میدان میں انتظام کرتا پڑتا ، بسااوقات سترستر ہزاریا اس سے زباوہ کا گھا ہوجاتا ، اس بیں چارسوا شخاص آپ کا کلام فل کرتے ، وعظ کے دوران آپ فر مایا کرتے ، اسے اٹلی آسان وز بین ،آ ؤ ممری بات فور ہے شو!

غرض بیر کر حضور خوث اعظم رضی الله عندنے طالب علمی میں بے معدمها بہد و پریشانیاں پر داشت کیس اس بے جمیس سیق ملتا ہے کہ علم بیزی دولت ہے اس پر جرمصیبت و تفکیک برداشت کرنی جانچے

ما ہے کہم بن وولت ہے اس پر جرمصیبت و تعلیف برداشت ارقی جائے۔ مسلمید اور اوساف جمعیلہ: شخ بول الدین من قدام القدی (توارف فی موق الدین رور الله توال ملیاس لئے

ضروری ہے کر پیٹے موفق الدین نجریوں وہابیوں کے زدیک نہایت ہی الصحب کے معبد واقتی ہے۔ ان کی تصابیف کونجدی حربی ،اردو، دیکر مطلف ا او ہانوں میں شائع کررہے ہیں ہاکہ جوام موفق الدین کے مقائم کے مطابق مقید سانیا کی ان کے تعادف میں انہوں نے لکھا ہے لقیراز بل کے مؤان ہے کمل لفل کررہا ہے ) نے فرما یا کہ بھٹے عبد القاور تحبیث البدان ورمیان قد مہارک ، کشادہ سینہ تنے اور آپ کی انہوہ واروا (حمی شریف طویل تھے ،گرچدار آواز کیپ کے اہرو ملے ہوئے اور ان کے بال معمولی تھے ،گرجدار آواز کیکن خوش اور دعب

واراورعلم معمور

روروں سے مورد امام حافظ ابوعبد الله محدین بوسف بن تحریر زائی اهیمنی رحمۃ الله علیا پی گیاب المستوجة البعداد به شراکھا کرشنے عبد القادر خفید الحتا بلد والثافید بغداد ش خے آپ جماعت علاء کے شخ سے آپ کی فقہاء کے خزد میک مقبولیت تامیمنی ۔ یونمی فقراد موام کے بھی مقتدا کے ۔ آپ ہے عوام وخواص منتبع ہوئے اور سنجاب الدموات سے بکشرت کرید کنال سے اور نہایت خوش اخلاق بنس منکھ بزرگ کریم الننس اور بیجد تنی سے شریف الننس اور اخلاق کریمہ سے مزمن سے اور عبادت وریاضت شل قوا پنی مثال خود نے۔

هدوفق المديين عقد مسى كانتهاوف: حضور خوث اعظم رضى الله تعالى عند من جربول وبايول غير مقلدول كوخصوميت سيضد بي آپ كووه صرف الله نت كابراي رمانة بين اور آپ كى على حيثيت ان كى نظرول بين کی بھی ہیں۔ اس کا سب تعصب یا آپ کے علمی مرتبے سے بے خبری اور جہائت ہے۔ فقیر یہاں صرف آپ کے مدرسہ کے ایک شاکر دکا تعارف فی کرتا ہے جے خبری و پائی چوٹی کا امام مانے جیں۔ آئ کے دور جی خبر یول نے ان کی تصانیف کی اشاعت قوب کی ہے اور کررہے جیں۔ فقیر جمادی الاول اس ایو عمر و کے لئے حاضر ہوا تو امام موفق الدین کی تصانیف کی اشاعت توب کی ہے اور کررہے جیں۔ فقیر جمادی الاول اس ایو عمر و کے لئے حاضر ہوا تو امام موفق الدین کی تصانیف عربی اردوکی عام اشاعت ہوتی دیکھی اس کے ابتداء میں خبریوں نے اس امام کا تعارف یوں کرایا ہے۔

# مؤلف کے حالات زندگی از قلم عبدالقادر أرناؤوط

مؤلف كانسب تامدييسي:

امام وفقيه وزاهد، شيخ الاسلام ابو محمد موفق الدين عبدالله بن احمد بن قدامه حنهلي مقدسي ثم دمشقي صالحي رحمة الله عليه \_

آب قلسطین کی مبارک سرد بین پر بیت الکارس کے قریب علاقہ نابلس کے شیر احدامیل ایس معبان اس معین عدا ہوئے میدوہ زمانہ ہے جب بیت المقدر العالم مضافات مسلود الكا قبضة تعامال لئے آپ كے والد ماجدابو العهاس احمد بن جمر بن قدامه، جواس ميارك خاعدان ملكه ال مبارك سلسك نسب بي مربراه ينفي اسية يورے خاعدان ك ساته وتقريباً ا ١٥٥ مع عن بيت المقدى ب ومثق جرت قرما كئ رستر جرت عن آب ك وولول بين الإمراورموافق الدين نيزان كے خالدزاد بحائي عبدالغي مقدى بھى ساتھ تھے۔مقدى خاندان كے بيت المقدس سے دعش اجرت كرنے کے اسہاب برحافظ ضیاء الدین مقدی کی ایک مستفل کماب ہے۔ بہرحال آپ کے والد پورے کنبہ کے ساتھ ومثن میں مسجد ابوصالے میں مشرقی ورواز ہ کے باس انزے ، میردوسال کے بعد سینتھی ہوکروشش کے اندر بی صالحیہ کے کوہ قاسیون کے دامن میں سکونت پذم ہو گئے ۔ اس دوران اہام موفق الدین قرآن مجید حفظ کرتے اورایے والد ماجد ابوانعیاس سے (جوکہ صاحب علم فضل اور تنی و پر بیز کا رضیت ہے ) ابتدائی تعلیم حاصل کرتے رہے۔ پھرومفق کےعلماء ومشائخ ے تھمیل علم کیا اور فقہ میں ' مختصر الخرتی'' وغیرہ زبانی یا دکر لی مرحلہ بخصیل علم میں آپ قدم بقدم آ کے بڑھتے رہے، ہماں تک عمر کی بیں منزلیس ملے کرلیں ، پھرآپ نے طلب علم کے لئے بغداد کا سفر کیاء آپ کے خالہ زاد بھائی عبدالغنی مقدی جوآپ کے ہم عربھی تھے اس سفر میں آپ کے ہمراہ تھے ، امام موفق الدین شروع شروع میں تھوڑ ہے عرصہ کے لئے بغداد میں سننے عبدالقادر جیلانی کے پاس تغمیرے، شنخ کی عمراس وقت تعریباً نوے سال تھی، امام موثق الدین نے شخ

عبدالقادر جبلانی ہے'' مختصرالخرقی'' خوب مجھ کراور بیزی وقب نظر کے ساتھ پڑھاء کیونکہ دمشق میں آپ مذکورہ کتاب

ز بانی یاد کر چکے تھے۔اس کے بعد بی شیخ کی وفات ہوگئی تو آپ نے ناصح الاسلام ابوالفتح شیخ این المنی کی شا کردی اعتبار كر لى اوران سے نقد منبل اوراختلاف مسأئل كاعلم حاصل كيا ، ان كے علاوہ بدھ الله بن الدقاق وغيره سے بھى آپ نے علمی استفادہ کیا۔ بغداد میں جارسال کا عرصہ گذارتے کے بعد آپ دھتن واپس تشریف لائے اور اہل وعیال کے ساتھ کچھون گذار کر ہے ہے ہے ہے ہے ابتدا دروانہ ہو گئے اور ایک سمال تک جنٹے ابوالفتے این المنی سے علم حاصل کرنے کے بعد ومثن والهل آسك \_ سيعهد من فريد، حج اوافر ماياء كاركد مرمد ومثن والهل آكر فقد منى كامشوركماب "معتصر المنوني" كاشرة"المعنى" كاتصنيف يسم مشغول بوكة ركاب "المعنى" فقداملاى اورخصوميت كماتحوفق عنبلی کی اہم ترین کتابوں میں سے ہے، ای لئے سلطان العلماء عزین عبدالسلام نے کہاتھا کہ جب تک میرے یاس "المنفنى" فيس محى اس وقت تكفوى ويدي يس جمع وفيل أتاتها

طلب آپ کے باس مدیث وفقہ اور دیگر کلوم پڑھتے تھے وایک کثیر تقداد نے آپ سے فقہ میں کمال ووسترس حاصل کیا ہے، جن میں آپ کے بیٹیجے قاضی النہ نا میں اللہ من میدا آجی بن الی عمر اور ان کے طبقہ کے دیکر علما وہمی شامل

ورس وتدريس كما تعدى آب كالخلف علوم وفنون بس تعقيف وتاليف كاسلسليكي جاري فغا بخصوصاعلم فانديس جس بيس آب كويدطولي حاصل تعاءاس موضوع برآب كامتعدوت فيغات اس كى شامدعدل بين عِلْم فقد بيس آب كى شخصيت

بالكل نمايال باورميدان علم يرهبهوارآب كفشائل ومناقب اوعلى يرترى كوكواهي \_ العلام الم الم المن تيميد كيتري كد لك شام عن اوزاعي كريوموفق العرين سروافق أيا-

ا مام ابن الصلاح كيتے ہيں كەموفق الدين جيساعالم من نے بيس و يكھا۔ سبط ابن الجوزي كہتے ہيں كہرس نے موفق الدین کودیکھااس نے کو یابعض سحابہ کود کیے لیا ،ابیا لگنا تھا کہ ان کے چیرے سے نور پھوٹ رہاہے۔ بہر حال ،آپ مختلف علوم وفنون کے امام تھے ، آپ کے زمانہ ش آپ کے بھائی ابوعمر کے بعد آپ سے زیادہ متنی ویر ہیز گاراور بڑا عالم

کوئی شاتھا، عقا کداورز بدوتفوی میں آ ب سکف صالحین کانمون تھے، بزے یا حیا، دنیاومانیہا ہے بےرغبت ، زم گفتار، زم دل ، ملنسار ، فظراء دمسا کبین ہے محبت وجھ ردی کرنے والے، بلنداخلاق ، فیاض وکٹی ،عیادت گذار ،فضل وکرم والے،

پکشہ ذہن علمی شختین میں سخت احتیاط بر سے والے ، خاموش طبیعت ، کم بخن ، کثیر العمل نیز بے شارفضائل ومنا قب کے ما لك منے انسان آپ ہے ہم كلام ہونے ہے مبلے كئن و كيوكرى آپ كا كرويدو ہوجا تا تھا۔ حافظ ضیاء الدین مقدی نے آپ کی سیرت پرایک منتقل کتاب تھی ہے، ای طرح امام ذہبی کی بھی اس موضوع پرایک کتاب ہے۔

ا مام موفق الدین ابن قد امدر تریز الله علیه صرف علم و تقوی بی کے امام نہ ہتے، بلکد آپ نے بطل اسلام صلاح الدین الدنی الدین الدین کر جہاد فی سمبیل اللہ کا فریعنہ بھی ادا کیا ہے، آپ کے سوائح نگاروں نے لکھا ہے کہ سمبیری میں جب صلاح الدین الدنی الدنی نے صلیوں کی سرکوئی نیز ان کی غلاظت سے فلسطین کی مبارک سرز مین کو یاک وصاف

یس جب مملاح الدین ایوبی کے مسیوں می سربوبی بیز ان م علاقت سے مسین می مبارک سرز بین بو یا ک وصاف کرنے کے لئے مسلمانوں کوئے کرفوج کشی کی تواہام موفق الدین این قدامہ، ان کے بھائی ابوعمر، آپ دوتوں کے تلام<mark>د ہ</mark>

اور خاندان کے پچود بگرا قراداس فتیاب اسلامی پر چم کے شئے ہوکر عام مسلمالوں کے ساتھول کر فریعند جہادادا کر دہے تھے۔ آپ جعزات کا ایک مستفل خیر متعاجے لے کروہ مجاہدین کے ساتھ بہاتھ فتعل ہوتے رہے تھے۔

امام موصوف نے ملم فقد نیز دیکرعلوم میں کی تارمغید کتابی چھوٹری ہیں۔ چٹا چیوطم فقد میں العمد ہن مبتدی طلبہ سے لئے اور المنتع " متوسط طبقہ سے طلبہ کے ملتی تیز اللاق اللہ کے ساتھ

مسائل كاذكركيا بي تاكيطليدديل كي دوشي على مسائل كالعداور بران يول كركيس ماور "السسنسي "جو"مستنس

السورنسي كاشرة بهاس مي علماء كه غدايب وآراءاوران كولائل ذكر كي بين اتاكه باصلاحيت علماءاجتهادكم المريقول سے واقت بوسكيں .. اصول فقه ميس آپ كي كتاب "روحية الفاظر" به ان كے علاوہ مختلف علوم وفنون ميس

"مختصر في غريب الحديث؟ "البرهان في مسالته القرآن" "القدر" "فضائل الصحابته" "المتحابين في الله " "الرقته والبكاء" "فع الموسوسين" " فع التاويل" "التبين في نسب القرشيين" "مناسك

الحج ' أورز برمطالع كتاب "لمعته الاعتقاد الهادى الى سبيل الرشاد" وغير وكرا فقررتا ليغات إلى ـ

تبسره اوبیسی غفران: خورفر ایک که و بانی جس خوت اعظم رضی الله تعالی عند کے ایک شاگر د کے علی وحملی مقام کو انتاا و نچا بائے میں ان کے استاو کرم کہ جن کے علمی مقام کا ایام موفق کوند صرف اعتراف ہے بلکہ آپ سے بردے کر

اورسی کوان کے علمی پایکائیں مانے پھران سے صرف نظر کرنا ضداور تعصب تیں تواور کیا ہے۔

عزيد اضافه أويسى غفرلة : حضورفوت أعظم رضى الله تعالى عند كاخلال كريمان بيان كرن ك لي

علیم د قاتر چاہئے۔ مشتے نمونہ فروار فقیر عرض کرتا ہے ، فرمایا: ہر مسلمان چاہے کتنی عی نیکیاں کرے لیکن اپنے آپ کو گنہگار سمجھے ، اور ہر وفت خداے اپنے گنا ہوں کی معافی ما تکٹا اور تو بہ کرتا رہے۔

قسنا عت : لینی برمسلمان کے پاس جو یکھ ہوائی شرا پنی زندگی گز ارنے کی کوشش کرے حرام اور ناجا کز ڈر لیعوں سے

دُّ ونیا کاعیش حاصل ند کرے۔

ن و کل: لین برمسلمان! پیغ برمعالم میں صرف خدا پر بحروسه کرے، این بحنت و تدبیروں یا انسان کواپینے کا مول میں کامیانی کا ذراید ندشمجے۔

المسبود العني مسلمان برمسيب اور تكليف يرمبركر ، اوراس كوبرواشت كرب-

وضا: مسلمان كوبروات بدخيال ركمنا جائي كراس كابركام خدا كوراضي اورخوش كرنے كے لئے بوانساتوں كوراسى

اورخوش كرتے كے ليے يس-

حضرت بیخ حمدالقادر جیلائی رضی الله تعالی سے نے فرور بھی سے بیچے ، ساد و زیمر کی گزار نے ، وقت کی پابندی کرنے ، فیرمسلموں کے ساتھ اچھا برتا ؤ کرنے اور ہر صیبت تو برداست کر کے دین کی پابندی سے خدمت اور تبلیخ کرنے کی تعلیم بھی دی۔جس مسلمان نے اسے اتھ ریہ خوبیاں پیدا کرلیں اسے ترتی اور کا میا بی ضرور نصیب ہوگی ، اللہ

تعالیٰ ہمیں بیخو بیاں مطافر مائے۔ (آمین)

حضرت بیخ عبدالقادر جیلانی رضی الله تعالی عند نے جس طرح ظاہری علم عاصل کرنے کے لئے عالموں کواپنا استاد بنایا اورعلم کا کمال حاصل کیا ای طرح روحانی ترقی اور علم حاصل کرنے کے لئے آپ نے اپنے زمانے کے بزرگوں سے تعلق قائم کیا اوران کے بتائے ہوئے طریقوں پڑکمل کر کے دوحانی ترقی حاصل کی۔

اسلام میں مسلمانوں کے اندر نے ہی جذبہ پیدا کرنے ، دین کی پابندی کاشوق ادرروحانی قوت کو ہڑھانے کے لئے بیعت کاطریقہ موجود ہے عام مسلمان کسی ایسے ہزرگ اللہ کے ولی کے سامنے دین کی پابندی کا دعدہ کرتے ہیں

جوخود شریعت کا پابند ہو، وہ شریعت کوا چھی طرح جانتا ہو، اور اس کا تعلق خود بھی اللہ کے کسی ولی ہے ہو۔ ایسے بزرگ کے سامنے دین کی پابندگ کا دعدہ کرنے ہی کو بیعت کہا جاتا ہے ، جس کے سامنے بیدوعدہ کیا جائے اُسے ویریا شیخ کہتے ہیں اس میں کرنے مال کے میں کہتے ہیں ساتا ہے میں مرکزات میں کرنے نے مال میں جانے ہی کے بھی دیا کا ہ کرنے میں اس

اوروں و کرنے والے کومرید کہتے ہیں ، اس وعدے کا اثر وعدہ کرنے والے پر ہوتا ہے ، کہ وہ کسی بھی برا کام کرنے سے پہلے یہ خیال کرتا ہے کہ ہیں تو برائیوں سے توبہ کرکے دین کی یابندی کا وعدہ کرچکا ہوں ، اس خیال کے آتے ہی وہ برائیوں سے پچتار ہتا ہے، ای لئے مسلمانوں کو ہزرگوں، ولیوں سے تعلق پیدا کرنے ، اُن سے بیعت ہونے اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں پڑل کرنے کی بہت تا کید کی گئے ہے۔

حصرت الله عبدالقادر جیلانی رضی الله تعالی عند کی اخلاقی اُمورکی تفصیل کے لئے فقیر کی کتاب 'سوائے غوث

المعظم وعلير" كامطالعة ماية-

جود وسفا: مصنف کماب نے لکھاامام موفق الدین این قدامہ نے فرمایا کہم بغدادیش الدی دیس وار دہوئے تواس دفت شخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا بہت بیزاعلمی شہرہ تھا آپ کے ظم دعمل ادرفق کی تولیس کا کوئی ٹانی نہ تھا جوطالب علم بغدادیس علم کے حصول کے لئے حاضر ہوتا وہ آپ کے بغیر کسی دوسرے کی طرف زُخ نہ کرتا آپ علوم کے

جملہ قنون میں بکتا اور بے مثال متھا ورطا اب علموں کو توب محنت سے پڑھاتے اور فرا غدی کا بیرحال تھا کہ کسی بات سے ندا کتا ہے آپ جملہ اوصاف جمیلہ سے موسوف کھے میں نے آپ جیسا کسی اور کوٹیل دیکھا۔علمائے بادراد کہتے ہیں کہ حضور فوٹ اعظم رضی اللہ عندا کم خاموش رہے ہے کہ کھنگوفر ماتے ہود توام وخواص ہیں آپ کی تجواب تا مرتقی ولوں پر

تبختہ تھا۔ اپنے مدرسہ مبارک سے صرف جمعہ کے دان جائی جدتک بابر تھریف یاسرائے فوجیت تک جاتا ہوتا تھا۔ آپ کے بال بغداد کے بڑے یوے دوساوا مرا و نے تو ہے کی اور میبود ونساری کے بڑے لوگوں نے آپ کے باتھ پر اسماام

تبول كيارمبر يروعظ ش حق بيان كرف ش بيهاك عقاور عكرين اسلام اورفساق كالخق عدد فرماتي.

امام موافق سے حضور خوث اعظم رضی الله تعالی عند کے بارے یس سوال ہوا تو فر مایا کہ ہم نے آپ کوآخری عربی و الله علی میں الله تعالی عند کے بارے یس سوال ہوا تو فر مایا کہ ہم نے آپ کوآخری عمر میں دیکھا بلکہ آپ کے مدرسہ یس تعلیم کے لئے حاضر ہوئے آپ ہمارا میں دو خیال رکھتے بار بار ہمارے پاس اسے صاحبزا دو یکی رحمہ الله علیہ کو پرسٹس احوال کے لئے ہیجے۔ ہمارے مطالعہ کے لئے روشن کا انتظام فرماتے

اور ہمارے کھانے کا خصوصیت سے خیال فرمائے۔

اتاركر كول شدوية بإس

آپ ہمیش بھا جوں کی دنگیری فرماتے اور کھلے دل سے ان پرخر کے کرتے۔

ا پ اجھ تنظما جو ل فی دہیر میں کر مائے اور مصد ان پر کر ہی سرے۔ دون میں تا اس نا اس فی سات اور مصد ان میں ان میں

ساجت کی مکر ملاح نے میری بات نہ مانی۔ ایسی اس کی بات ممل نہ ہو آئی تھی کدایک مخص نے تمیں اشر فیوں کی تھیلی بطور نذران آپ کی خدمت میں پیش کی۔ آپ نے شیلی فقیر کودے کرفر مایا۔ بیاس ملاح کودے دواوراے کہد بیٹا کہ آسمندہ کسی

عروات ب ن حدمت على بين ال من ب عدم عرود على مرود عدم المان ور عدد الوراس فقير كوديا - باري المار من المراس فقير كوديا - بارين ويتار سه بيد

كرية فريدليا . اوريول اس فريب كى بحل مدفر مادى فرياه مع آب كى ميت كالنماز واس والندس بحى موتاب:

"اہنے زمانہ شہرت میں آپ تے کے کے کھے۔ جب بغداد کے قریب ستی " طلہ" میں پہنچے تو تھم دیا اس بستی میں ب سے غریب اور بے کس گھرانہ تلاش کرو سے ایک ان تختیق کے بعد ایک ایسا مکان تلاش کیا جس میں ایک بوڑ ھا

منف اپنی بوی اور بکی کے ساتھ رہتا تھا اور بی گرسا سے تھے میں سب سے زیادہ خریب تھا۔ وہاں کے امیرول

اور رئیسوں کوآپ کی آ مرکا پند چلا تو انہوں نے اپنے ہاں قیام کی درخواست کی محران کے اصرار کے ہا وجود آپ نے اس غریب کے ہاں تغہر ناپند فریا نے اوگوں نے آپ کی خدمت میں بلور تذران دفقدی سونا ، جا ندی مولیٹی اور کھانے پہننے ک

اشیاء کے انبار لگادیے۔ آپ نے رفتاء سے قرمایا۔ اس بال میں سے اپناھتہ اس کھر والوں کے لئے وقف کرتا ہوں۔ رفتاء نے بھی آپ کی موافقت وہیردی کرتے ہوئے اپنا اپناھتہ ان لوگوں کورسید یا۔ سحری کے وقت آپ نے وہاں

سے کوئ فر الیا۔"

سبحان الله وہ بوڑھا جو چند کیے پہلے بہتی میں مب ہے ذیادہ خریب تھا آپ کے قد وم بیمنت از وم کی برکت ہے اب بہتی کا سب ہے مالدار مخض بن چکا تھا۔''

المنكر غواميه: بهوكول كوكمانا كلات ، اورحاجت مندول كي ضروريات كرت بدري خرج خرج فرمات.

علامدابن النجار، جبائی کے حوالے نے فل کرتے ہیں:

ایک بار جھے سیدنا عبدالقا در جیلانی نے فرمایا۔ میں نے تمام اعمال کے بارے میں تحقیق کی ہے۔ کھاٹا کھلانے سے بواعمل اور حسنِ اخلاق ہے بوی نیکی میں نے بیس دیکھی۔

#### "او دلو كانت الدنيا بيدي اطعمها على الجائع"

گینی میری خواہش ہے کہ اگر ساری دنیا ( کی دونت ) میری تھیلی پر دکھ دی جائے تو میں اس سے بھوکوں کو کھا ٹا کھلا دول۔ ' چر فر مایا ایسا محسوس ہوتا ہے میری تھیلی ہیں سوراخ ہیں ، کوئی چیز نکٹ نہیں سکتی۔ اگر ہزار دینا ریھی میرے یاس آئیس ' تو شام ڈھلتے سے پہلے پہلے تھیم کردول۔

آپ کالنگرنمایت و سیج تھا، دسترخوان پر خدام اورمہمانوں کے ساتھ بیٹے کر کھانا تناول فرماتے۔آپ کا خادم مظفر تعال میں روٹیاں لے کر درواز ہ کے باہر کھڑا آواز دینار بتا کسی کوروٹی کی ضرورت ہو یا رات گزارنا جاہے ( آواں کے لئے فوٹیہ مہمان خانہ کھلا ہے ) آپ کے یاس ہدیدآ تا تو تقسیم فرماد ہے اور جدید بجوانے والے کوخود بھی ہدید بجواتے۔

على خداكوكما نا كملائے كا ايك الدازكيار بوي شريف كي صورت بيل بحى تعاد علامد يافتى رحمة الله عليه فسرسة

إلناظر و علاصته المفاعر ش قرمات ين

آپ ہرسال دیج الآخری کیارہ تاریخ کے اور وعالم کی تیاز داوایا کرتے۔ یہ نیاز اتن مقبول ہوئی کہ پھر آپ ہر ماہ کی گیارہویں تاریخ کو اہتمام کے ساتھ حضور کی تیاز دنواتے آخر دفتہ رفتہ کی نیاز اب خود حضرت پھنے عبدالقادر جیلائی رحمۃ الشعلیہ کی نیاز قراریائی۔

محویا اللہ تعالی نے آپ رضی اللہ عند کے میلا دمنا نے کے علی کو قبول کر کے بیصلہ دیا کہ اب ہر ماہ آپ سے نام کی میار ہویں ہور ہی ہے اور حسن اتفاق کہ (بقرل مشہور دستر) آپ کا دیصال بھی کمیارہ رکھے الآخر کو ہوا۔ بعض نے سترہ رکھے

الآخرة ادى ومال بيان كى بي كريتول في حيد التي تعقق د بلوى "اس كى كوئى المل يدى -"

آپ کے وصال کے بعد بھی خانقاہ تو ٹیدیش کیار ہویں شریف کا سلسلہ جاری رہا۔ چتا نچیمشہور محدث علامہ ابن تیمید (م۸۸ء مر) بھی کنگر میں صنبہ لیتے اور اپنی تمام تر شدرت کے باوجود سید تاخوث اعظم رضی اللہ عندے حسن عقبیرت کی بنا دیرآپ کے حرس مبارک اور بیزی گیار ہویں شریف کے موقع پرکنگر بھوایا کرتے۔

علامها براجيم الدورني لكست بين:

كان العلامة ابن تيمية يرسل من دمشق الشام نفور او اعانات للحضرة الكيلانية لاجل الدرس والتدريس واطعام الطعام وذائك في او اخر ربيع الاول وكانت تلك القافلة تحتوى على ثلاثين بعيرار (ازتام ونسب صاحبزاده صاحب كولزه شريف)

لیتی علامدابن تیمیددشتی (شام) سے درگاہ جیلائیدیش تذرائے اور بریئے درس وندرٹس اور (انظر فوجہ) یس کھاٹا کھلاتے

کے لئے رہے الاول کی آخری تاریخوں ٹس بھیجا کرتے تھاور بیقا قلیمی اوٹوں پر مشتل ہوا کرتا تھا۔

ج**ے اب بلا مطالعہ** :معنف کماب نے لکھا حضرت عمریز از رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضور فوٹ انتظم رضی اللہ عند کی خدمت جس عراق وغیرہ سے بے تارق وی چیش ہوتے تو ہم نے بھی نددیکھا کہ آپ نے فرمایا ہو کہ اس کا جواب

كل ملے كايا آپ نے اس ميں كوئى فورو فكر كيا ہو بلك برجة فور أبانا السوال كے بعد جواب كورية \_

د عبوب قبوهيد: سيرنا عبدالقاور جيلاني رضي الله عنه خالق تعلق اور تلوق سير كتعلق وترك اعتادي وعوت

دیتے تھے اور آپ کی متدرجہ ذیل دعوت کا مضمون آپ کی کتاب "فتوح الغیب" میں صراحة موجود ہے۔ جب کوئی کسی آز بائش میں جنزا ہوجائے تو خوداس سے نجامت یائے کی کوشش کرے آگر کا میاب ندہوتو وقت کے بادشا ہوں اور حاکموں

اورا فسروں اور دیکراہل ونیا سے مدد طلب کرے اور ارباب احوال ہے بھی مدد کا طالب ہود و آزمائش اگرامراض سے

ہوتو طبیبوں ، ڈاکٹروں سے علاج کرائے وغیرہ دخیرہ ۔ اگر تلوق سے اس آ زیائش کا چیٹکارا نہ ہوسکے تو ہار گاہ حق میں وجا والتجااور بھز واکساری کرے جب تک نجات ہے اور ایکا **وکونہ چوٹ**ے اور نہ بی تکوق میں ہے کسی کو کیجے۔

قساعدہ: جوکام مخلوق کے بس کا ہے وہ الشرک بارگاہ علی اول شرک درجوکام خالق کے ہاتھ علی ہے اس کے لئے

مخلول كوند كيم-

آ خوی فیصله: آپ نے اپنی گفتگوجاری رکوکرفر مایا کہ جرمصیبت پرمبر ضروری ہے اور ہرمومد پر لازم ہے کہ وہ یعنین کرے ہرمشکل اللہ تعالیٰ بی حل قرما تاہے کیونکہ ہر شے کافاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہے ہر خیر وشر اور ہر تفع ونتصال ای ے ہد نیانہ دینا اس کے قبضے میں فیج اور کاوٹ ای کی جانب سے ہے۔ موت وجیات ای کے ہاتھ میں ہے اور عزت

وذلت كاما لك ونكا ہے۔

چوروں كواولمهاء بعنادها: حضور خوث اعظم رضى الله تعالى عندى يولئے بس الى مثال خود شھا يك دفعه آپ ع كے لئے جارے تھے۔ قافله ايك سنسان رائے سے گذرا تواس علاقے كے خوفتاك ڈاكووں نے تمام مسافروں كا ساز وسامان لوٹ ليا اور خوب اعظم كوكسى خريب كا يج يجدكر چيوژ ديا۔ جب بيانا جوا قافله آگے يوسے لگا تو را جزنوں كے

ہ میں روس میں وہ سید اور وہ ہے۔ اور میں مریب مہید مصاری ورویت بہت میں ہوا ہو مدارے برسے ماہ وراہروں سے سروار نے آپ سے از راہ فائد آن اور جمان سیجے تیرے پاس بھی کھے ہے؟ " " ابال " خوت اعظم رضی اللہ تعالی عند نے گئیروں کی تو تعمر دار کے اشارے پرخوٹ اعظم رضی اللہ تعالی عند کی جامہ تلاثی لی گئی محر

را ہزنوں کو پچھ بھی نہ ملا۔ ' تہمیں ہے وقوف بنا تا ہے۔'' ڈاکوؤں کا سردارا آپ کی بات کو غداق بچھ کرجھ خیلا کمیا تھا۔ جھے دیس

معلوم کہ فراق کیا ہے؟ میں تو بس اتنا جا نتا ہوں کہ میں جوٹ جی ہوتا۔ میرے پاس اٹھارہ اشرفیاں ہیں جوقیا کے دینر
اسٹر شین ٹاکئی ٹی ہیں۔ فوٹ انتظم رضی اللہ تعالیٰ عند نے انتہائی پر سکون کیجے میں کہا۔ سر دار کے کہتے پر دویارہ تلاثی لی گئی

اسٹر شین ٹاکن ٹی ٹی سرخی اسٹر فیاں پائے میں کامیاب ہو گئے۔ تمام دیز تو ان کواس بات پر جرت تھی کہ اگر آپ ان اشر فیوں کی نشا ندہ بی نذر کرتے تو وہ اس طرف متوجہ بھی تہیں ہوئے۔ آپ کی صاف کوئی پر سردار کوا سینے ساتھیوں سے زیادہ تجہ ہوا تھا

اس لئے وہ فوٹ انتظم رضی اللہ تعالیٰ عند سے بیرسوال کے بغیر شدہ سکا۔ '' آپ تو جموث بول کرا پی اشر بیوں کو بچا سکتے ہے ، پھر آپ نے ایسا کیوں نہ کیا؟'' '' دوفست کرتے وقت میری بادرگرای نے جمحے مبدلیا تھا کہ اگر جان پر بھی بن میں اس تھم کوئیں ٹال سکتا تھا۔''
جائے کی تو میں جموث ٹیش بولوں گا ہی میری والدہ کا بھم تھا اگر تم بچھے آب کی کردیے تو میں اس تھم کوئیں ٹال سکتا تھا۔''
فوٹ اعظم رشی اللہ تعالیٰ عند نے فر بایا اور سردار کو بیل محسوق ہوا چھے آپ کے پورے جسم پر ٹور کی بارش ہورہ ہو۔
اطاعت فرمان پر داری کی بیدا کیا۔ اس مرکالی تھی جے ریز توں کار پندا جین سکا ہوٹ وٹ انتخام رضی اللہ تعالیٰ عند اور کیا جائے گئی کری ہور دے دگا۔ پھر تمام لوٹا ہوا بال واپس سے آپی زبان مبارک سے جو الفاظ ادا کئے بیٹ ایک مرکالی تھا گئی کہم دار دوئے دگا۔ پھر تمام لوٹا ہوا بال واپس کر کے صد تی دل سے تا برب ہوا۔

تبست و الهدسس فطولة: اكثركت من بدواقد حضورة علم رضى الله تعالى عند كي بن اورطالب على كالم الله تعالى عند كي بن اورطالب على كالم الميكن اس من الله الميكن المراقع بوا بواي النه الله الميكن المراقع بوا بواي النه الله الميكن الميكن بيدواقد وبارواقع بوا بواي النه الله الميكن الم

ا صافه اوبسی عفوله: "آب "إقطاب اربه " عن آب كرم و قاكا بان نهایت بی تفرید فقیرے گواره ته مواكدائي برے فق كاوماف محل فركور موں انقیم بھی تفعیل و نیل عرض كرد بالیكن كماب فركورے قدرے مفصل ہے رحضور فوث اعظم رضى اللہ تعالى عنہ زہد و تفوى اور تعلق یا للہ عن اس مقام بر فائز تھے كه آپ اپنی

ذات ،اولا داور مال ودولت كى محبت منصيع نياز ہو كے فردفر ماتے ہيں:

ماولد قط مولود الاوا خذته على يدى وقلت هذاميت فاخر جه من قلبى اول مايولد \_

ین میرے بال جو بچ بھی پیدا ہوتا،اے باتھ ش کے کرائے آپ ہے کہتا یہ مردہ ہے۔اس طرح ولادت کے وقت ہے

بی اس کی محبت دل ہے لگال دیتا۔

اگر مجلس وعظ کے اوقات میں صاحبز ادگان میں ہے کوئی فوت ہوجا تا تو مجلس موقوف ندکرتے اور ہدستورسلسلہ وعظ وارشاد جاری رکھتے۔ جب منسل وکفن وینے کے بعد جناز ہ باہرلایا جا تا تو آپ کری ہے انزیتے اور جناز ہ پڑھائے آپ اس قلمفہ پر کار بند تھے کہ جان ، مال ، اولاد پہلے بھی اپتائیس سب پھی انشد کی طرف سے ہے۔ بارگا واللی میں عرض کرتے:

يارب كيف اهدى اليك روحي وقد صح بالبرهان أن الكل لك ـ

العنى يارب! بن الي روح كامديين كرون حالا تكرسب والتو تيراب-

مست وعظ وارشادی مندکو مست مند وعظ وارشادی مندکور زینت بخش آپ کی مجلس دعظ می سترستر بزارافراد کا مجمع موتا۔ ہفتہ می تنین بار ، جورکی میج اورمنگل کی شام کو مدرسہیں

اور الوار کی منع درگا و عالیہ بیں وعظ فر ماتے۔ جس بیل زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ نثر کرت کرتے۔ با دشاہ، وزرا ماوراعیان مملکت نیاز مندؤ تہ حاضر ہوتے ۔علاء وفقیاء کا جم غیر ہوتا۔ بیک وقت جار جارسوعلا قلم ، دوات

كرآب كارشادات عالية المبندكرة رآب كفرمودات مجيز ديرة في المدن المعداق تهد

في عيدالحق محدث د بلوى رقم طرازين:

مجلس أنحضرت هر كراز جماعت بهود و منزى وامثال إنشان كه بردست اوبيعت

اسلام آور دندے واز طوائف عصافہ و قطاع طریق وارہا بہنچھ عیث وفساد در مذہب واعتقاد اسلام آور دندے واز طوائف عصافہ واعتقاد اسلام آور دندے واردے۔ که تائب می شد ند، خالی نبودے۔

اینی دسترت می کوئی محفل ایس نداوتی برس می ببودی الیسانی اورد میر فیرسلم آپ کے دستومبارک پراسلام

ے مشرف ندہوتے ہوں اور برائم پیشہ بدکر دار ڈاکو، بدھی مبدئے ہب اور فاسد صفید در کھنے والے تا کب ندہوتے ہوں۔''

آپ کے مواصلِ حسند، قضاء وقدر، توکل عملِ صالح ، تفتوی وطبارت، درع ، جهاد، توبد، استغفار، اخلاص ، خوف ورجا، شکر، تواضع ، صدق ورائتی ، زید واستنفتا ، صبر ورضا، مجابده ، انباع شریعت کی تعلیمات اورامر بالمعروف اور نمی عن

🛊 المنكر كياً عَينه دار بوت\_\_

مكمرانوں كے سامنے هق كونى: سيدناخوث اعظم رضى الله تعالى عند ي كولى طور برمعروف

انداز کی سیاست میں حصہ ندلیا تھرآپ سیاست کورین ہے جدائیں بچھتے تنے۔ بھی وجہ ہے کہآپ اپ مواعظ حسنہ میں ا زبانی وعظ وتلقین اور پندونصائح پراکتھا وہیں کرتے تنے بلکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کاربانی فریعنہ بحسن وخوبی انجا

م دينة رب اور حكم انول كي آنكمول من آنكمين وال كركلم حق كبته رب آب ١٨٨ هد سن وصال ٥٦١ ه تك تبتر

(۳۷) سال اپنی حیات طاہری میں بغداد کو اپنے فیوضات سے نوازتے رہے۔ اس اٹنا و میں درج ذیل پاپنی خلفا مکا زمان آپ نے دیکھا:

خليفة منتظيم بالله عامد الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماهد الماه ال

اس دور ش بلی تن سلاطین اور هم می خلفا و کی باجی کفیش این جروج پردی به شورش و تنداور باجی افتراق کے اس زیانے شر اس زیانے شرحظرت شیخ نے وحظ و تذکیر کے دور میچ مجت واضوت کا دوس دیا بالوگوں کو آخرت کی طرف متوجہ کرتے ، حب جا و ومال دنیا کی تحقیر و تذکیل و نفاق ، ریا کا وی این کا فیمت اور عقیدہ آخرت ، دنیا کی ہے ثیاتی ، ایمان پر بات کا اور اخلاق کا لی کے ایک کی بات کے دروازے پر بات کا اس کے دروازے پر بات کی اور اخلاق کا لی کی ایمیت پر زور دیے ۔ آپ حکام وقت کی مطلق پر واو نہ کرتے اور نہ بھی ان کے دروازے پر جا ہے ۔ آپ حکام وقت کی مطلق کی واو نہ کرتے اور نہ بھی ان کے دروازے پر جاتے ۔ آپ حکم انوں کے درباروں میں شینے کو فقراء کے لیے انٹد کی طرف سے بہت جلد سلنے والی سز ااور کرفت تر ار

آپ سلاطین وقت اور حکام کی مصاحبت اعتبار کرنے والے سرکاری درباری علاء ومشارکن کی ہے حد قدمت فریائے ایک موقعہ پرآپ اس طبقہ سے ایس علیہ ہوئے:

''اے علم وعمل میں خیانت کرنے والو اِنتہیں ان (حکام دسلامین) سے کیا نسبت؟ اے اللہ اور اس کے رسول مطابق نات کرنے والو اِنتہیں ان (حکام دسلامین) سے کیا نسبت؟ اے اللہ اور اس کے رسول مطابق نی جنا ہو۔ اے عالموا اے ڈاہدو ما اور اس کے بشروا اور اس کی شہوا ہو۔ اے عالموا اے ڈاہدو ما در شاہوں اور سرواروں کے لیے کہ بتک متافق بن کر ان سے دنیا کا مال و متاع اور اس کی شہوا ہے ولذا ہے لیتے رہو کے تم اور اس ڈیا در فائن ہے ہو ہے۔ اے اللہ ا منافقوں تم اور اس ڈیا در فائن ہے ہوئے ہو۔ اے اللہ ا منافقوں کی شوکس تو ڈرے ان کو ڈین فر ما ہ تو بہ کی تو بی کی اور اس کی شوکس تو ڈر ما اور ان کی اصلاح فرما ، یا زبین کو ان سے کی شوکس تو ڈر ما اور ان کی اصلاح فرما ، یا زبین کو ان سے کی شوکس تو ڈر ما اور ان کی اصلاح فرما ، یا زبین کو ان سے کی شوکس کی سوکس کی سوکس کی اس کی در ما در ان کی اصلاح فرما ، یا زبین کو ان سے کی شوکس کی سوکس کی سوکس کی سوکس کی اور اس کی اس کر در سوکس کی سوکس ک

امراءاور حکام وقت کے بارے ہیں آپ رضی اللہ عنہ کا رویہ نہاہت تھا دلتھا۔ بیخ ابوعبداللہ محمہ بن خصر سینی موصلی

رحمة الشعليد بيان كرت بين:

'' میں تیرہ سال حضرت خوٹ اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں صاضر دیا۔ اس طویل عرصہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تاک اور منہ سے بلقم لیکتے اور آپ رضی اللہ عنہ کے بدن مبادک رکھی جیٹھتے نہیں دیکھی۔

ولا قام لا حد من العظماء ولا الم بياب ذي سلطان ولا جلس على بساطه ولا اكل من طعامه،

ین آپ رضی اللہ تعالی عندنہ تو بھی کی و نیا دار کے استقبال میں کھڑے ہوئے ، نہ کی حاکم کے دروازے پر مکے ، نہ بھی کسی حاکم کی مسئد پر بیٹھے اور ندان کے دستر خوان سے پھی کھایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عندا سے گناہ تضور کرتے۔ اگر بھی خلیفہ یا وزیر آپ رضی اللہ تعالی عند کی خدمت میں حاضر ہوتا تو آپ رضی اللہ تعالی عندان کے آئے سے پہلے اٹھ کر دوات

خانہ میں تشریف نے جاتے تا کدان کے لیے اضافہ پڑے۔ جب وہ آکر بیٹے جاتے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ یا ہر تشریف لاتے۔ آپ رضی اللہ تعالی عندان ہے تھے درشت بیجہ میں تفکوفر ماتے اور وحظ واضحت میں اعتمالی مباللہ سے

کام کیتے۔ وہ لوگ آپ رضی انڈر تعالی عند کے اور موجہ اور مؤدب ہوکر عاجزی ہے آپ رضی انڈر تعالی عند کی مجلس میں بیٹھتے۔ اگر کبھی خلید کو وقت کو محط لکھنے کی تو بت آئی تو یوں کر پر رائے: '' عبدالقادر تنہیں فلال کام کا تھم دیتا ہے اور

تہارے لیے بیٹم بجالا نامنروری ہے۔

آب رضی الله تعالی عندامریا کمسروف اور قبی من المنظر کا فربینه اوا کرتے ہوئے تھرانوں کو بلاخوف و تحفر منہیہ فرماتے۔علامہ چھرین یجیٰ حلبی رقبطراز ہیں:

كان يا مر بالمعروف و ينهى عن المتكر للخلفاء والوزراء والسلاطين والقضاة والخاصة يصد عهم بذالك على روس الاشها د وروس المتابر وفي المحافل ويتكر على من يولى الظلمة و لا يا خذه في الله لومة لاتم

لینی آپ رضی انڈرتعالی عنہ خلقاء، وزراء برملاطین ،عدلیہ ،خواص دعوام سب کو اعبر بالمععووف اور نھی عن المعنکر فرماتے اور یوی تحکمت وجراکت کے ساتھ بھرے بچھے اور کھلی بحافش وبجالس میں برسر منبر علی الاعلان ٹوک دینے۔ جوفض سمی خالم کوحاکم بنا تا اس پراعتراض کرتے اور اللہ کے معاملہ میں ملامت کی پرواہ نہ کرتے۔

ا بک مرجبه خلیفه مقتصنی الا مراللہ نے ابوالو 6 بجی بن سعیدا یسے خلالم مخص کو قامنی بنادیا جو ابن المرحم انظالم کے لقب سے مشہور تھا۔ آپ رمنی اللہ عند نے برسر منبر خلیفہ کو سعیبہ فریائی: ولیت علی المسلمین اظلم الظالمین ماجو ابلث غدا عند رب العالمین ارحم الراحمین 
یعنی تم یے مسلمانوں پرایک ایسے محض کو حکمران بنادیا ہے جواظم الظالمین ہے۔ کل قیامت کوائلدرب العالمین کو کیا جواب
دو مے؟ جوارحم الراحین ہے۔

ظیفہ یہ ن کرارزہ پراندام ہوگیا، اس پر کریہ طاری ہوگیا اور فوراً اس قاضی کو عہدہ ہے معزول کردیا۔
ایک ہارآپ کی خدمت میں لوگوں کا جم غفیر تھا، خلیقہ مستجد باللہ ابوالمنظر بیسف حاضر خدمت ہوا اور تشیحت جات ہے۔ اندابوالمنظر بیسف حاضر خدمت ہوا اور تشیحت جات ہے۔ ان ہوائے ہی مار قبول کرنے ہے انکار کردیا۔ خلیفہ کے بعدام رار پرآپ نے دو تعملیاں اٹھا کران کو نچر ڈانو تازہ خون کینے لگا۔ آپ نے فرمایا ابوالمنظر! مہمین اللہ سے شرم نہیں آتی لوگوں کا خون جس کر کے میرے پاس لے آئے ہو۔ یہ منظرہ کی کر خلیفہ بے ہوت ہوگیا۔ آپ نے فرمایا اللہ کی عزت کی مول اللہ کا توان تھا کہ ایس کے آئے ہو۔ یہ منظرہ کی کر خلیفہ بے ہوت ہوگیا۔ آپ نے فرمایا اللہ کی عزت کی مول اللہ کا اللہ کی عزت کی مول اللہ کا تھا ہے۔ کہ میں داخل ہوجا تا۔

ای طلیفہ مستجد باللہ نے ایک بار آپ کی جوہ سے جس مرقم الیا۔ اطمینان قبی کے لئے کوئی کرامت ویکنا
جا ہتا ہوں فر مایا کیا جا ہتا ہے۔ اس نے کباسیب ، اس وقت عراق جس سیب کا موہم نہ تھا۔ آپ نے ہواجس باتھ بلند
کیا تو اس جس دونا زوسیب آگئے آپ نے ایک مستجد کو دیا اور دوسرا خود کا ٹا جو نہا یت خوشیو دار نگلا۔ جب کہ مستجد باللہ
نے سیب چیرا تو اس جس سے کیڑ افکا ۔ اس نے بو جما اس کی ہند کیا ہے۔ فر مایا اسے ابوالمظفر اس کظلم کا ہاتھ دلگا تو اس جس
کیڑے یر سے مستفی کہ ب نے قر مایا:

علمى مشاغل: آپ كى يورى دىدكى ائت ودكريم على الصاؤة والتسليم كفر بان:

تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَعَلَّمُوهُ النَّاسَ

(سنن الدارمي، كتاب المقدمة، الياب الاقتداء بالعلماء، المعزء 1، الصفحة250، الحديث 227)

ليتن علم پر معواور پر حا د\_

ے عہارت تھی۔ تصوف دولایت کے مرتبہ عظمیٰ پر فائز ہونے اور علق خدا کی اصلاح تربیت کی مشخولیت کے ہادصف درس وقد ریس اور کا را آناء سے پہلو تھی نہ کی۔ آپ نے غرجب اللسنّت وجماعت کی نصرت وجماعت بیس تقریر کے علاوہ درس وقد ریس اور تصنیف وتالیف سے بھی کام لیا۔ آپ تیرہ مختلف علوم کا درس دیتے اوراس کے لئے یا قاعدہ ٹائم نہیل مقرر تھا۔

ا کلے اور پیچھلے پہرتغیر، حدیث، فقہ، غداجب اربعہ، اصول اور نوے اسباق ہوتے۔ظہر کے بعد نجوید وقر اُت کے

ساتھ قرآن كريم كى تعليم يوتى\_

هسفتنى غوث اعظم رضى الله تعالى عنه: حنورفوت اللم سينا في عبدالتادرجيلاني رض الله

تعالی عندفین فآدی میں بھی بے عدیل روزگار ہے۔آپ بالعوم شافعی و عنبلی ند بب کے مطابق فتوے دیے ،علاء حراق

آپ کے نتوی پر منتجب ہوتے اور بیزی تعریف کرتے۔

عجبيب وغربيب فقوى: ايك دفعايك استكاء آيا -ايك فنس فهم كمانى بكروه الى عبادت كرے اجم

یس بوفت عبادت روئے زین کا کوئی دوسر الخنص شریک ند ہوگا در نداس کی بیوی کوئٹمن طلاقیں ،علماء تیرت زوہ رو کئے کہ ایس کون می عہادت ہوئکتی ہے جس میں دو تجاعبادت کرر ہا ہواور کوئی دوسر المخنص اس میں شریک ند ہو۔ جب بیداستنکاء

سى دى مى جورى برى ب مى سى دوب بورى درب بورى درب بورورون درب ما مان مى مى مريك دراور بب يدر من مى مى مورد من من حضرت ناخ كى خدمت شررة يا تو آب فررا برجستدفر ما يا اس مخص كميلئة مطاف خالى كرديا جائة اوروه اكيلا خاند كعب

کے سات چکر کھنل کر ہے۔علماء نے اس جواب پر داو تحسین دی۔

تسعوه اوبسى ففولة: باشراواني واست بعيدالله كماتوموتون باورجب مطاف فالى

كرديا كيالة كوئى دوسر النص اس والتناشر يك عبادت يس ديكا اوريون اس فض كيهم بورى موجائي .

فسلسط دعوى كرفس والس كارد: ممى فروى كما كراس فالشرتعالى والميم كا تعمول عدد يكما برحضور فوث اعظم رضى الله تعالى عند في اس سو يوجها كدكيا والتى توقي السيركها برعض كى بال السيد اس

ی زجرونون کی اور فرمایا آستده ایسادعوی ند کرنا۔

صدق كى دعوت: الى كماب خديد الطاليين عرفرات إلى الدوالا الي يمن كرو يك صنور فود العلم رض الله

، تعالی عند کی طرف منسوب ہے ) اس کی محقیق و تقصیل فقیر کے رسمالہ '' هدیدة المسالکین فی تو صبح عنیدة المطالبین 'اور رسمالہ '''کیاغوث اعظم وہائی بیں؟'' میں دیکھئے۔ اُولی محفراد

"فعنائل ميسب عيرى فعيلت مدق مي إ"

صدق جملدامور کامر جن ہے اس سے ہرامر کمال یا تا ہے اس سے ہرامر کا نظام ہے بینوت کے بعد دومرا درجہ ہے چنانچہ اللہ تعالی نے قرمایا:

ُ وَمَنُ يُطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ انْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مَنَ النَّبِيْنَ وَالصَّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاء وَالصَّلِحِيْنَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيْقًا ﴿ إِلَهُ مَا اللَّهِ عَلَيْهِمْ مَنَ النَّبِيْنَ وَالصَّدِّيْقِيْ

ترجيعه كمنز الايمان: اورجوالله اوراس كرسول كاعم مان توأسان كاساته مل كاجن برالله فطل كيا

اليتى انبيا واورصديق اورشهيداور نيك لوك بدكيابى التصافحي بير-

صادق اسم لازم ہے صدق ہے شتق ہا در صدیق اسکامیالفہ ہے دہ جس سے بار بار صدق صادر ہو بلکہ اس کی صدق عادت و فطرت بن جائے اور اس پر صدق کا غلیہ ہو۔ صدق ظاہر دباطن حال بٹس برابر ہوصادتی وہ ہے جس کے اقوال ہے ہوا کے اور اس پر صدق کا غلیہ ہو۔ صدق فطاہر دباطن حال بٹس برابر ہوصادتی وہ ہے جس کے ماتھ ہووہ اقوال ہے ہول ہے ہول سے کہ اللہ تعالی اس کے ساتھ ہووہ صدق پر بٹن ہول۔ جو جا ہے کہ اللہ تعالی اس کے ساتھ ہووہ صدق پر الترام کرے کیونکہ اللہ تعالی صدیقین کے ساتھ ہے۔

یعن نے کہا کہ ہلاکوں کے موقد پر حق کی ہات کہتا ، بعض نے کہا صدق عمل میں اللہ تعالیٰ سے وفا کا نام ہے۔
حضرت مہل بن عبداللہ تستری رحمہ اللہ طلبہ نے قربایا کہ جوائے آپ کو یا دوسرے کو بچانے کی کوشش میں ہووہ صدتی کی خشبونہ سو گھرے کہ اجب خوشبونہ سو کہ است کی جگہ پر جہاں جمورث کے موانہ بچانے کی بولنا ۔ بعض نے کہا جب تم اللہ تعالیٰ کو صدتی ہے حال کرو کے تو وہ تم ہیں ایسا آئینہ وطا کرے گا جس سے تم عجائی و نیا وا خرت کی ہر شے کو دیکھوئے۔

خوٹ انتظم رضی اللہ تعالی عنہ ورع کے بارے بھی فرماتے ہیں کہتم اس پرالتزام کروورنہ ہلا کت تنہاری کردن میں ہوگی اور وہ تمہارے سر ہوگی اور تم اس ہے بھی تجات نہ پاسکو مے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ تجھے اپنی رحمت سے ڈھانی سلے۔ حنور خوت اعظم رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا جب اللہ تعالی حمیس مال عطا کر ہے تو اس سے مند موڈ کر اللہ تعالی کی طاعت میں وقت بسر کر دور نہ دو مال تیجے اللہ تعالی سے دور کرد ہے گا اگر تھا ہے کہ بیا ہے دور کرد ہے گا اگر تھا ہی ہے منہ موڈ کر اللہ تعالی کی طاعت میں وقت بسر کرد ہے گا اگر تھا ہی منہ موڈ کر اللہ تعالی کی طاعت میں وقت بسر کرد کے تو تھے پر اللہ تعالی کی عطا کی بول گی اور تیرے مال میں بھی کی تیس آئے گی پھر دنیا میں بھی بیش و محرت سے کرد کے تھے پر اللہ تعالی کی عطا کی بور کے اور مید یعین و تہدا و و ممالی ہی کہ کی تیس آئے گی پھر دنیا میں بھی بھی ہوگے۔ گذر ہے گی اور آخر من میں بھی کرم و مطیب ہو گے اور مید یعین و تہدا و و ممالی ہی کے ساتھ جنے الماوی میں مقیم ہوگے۔ اور فرمایا کہ آگر تم ضعیف الا بھان والیقین ہوا ور آ تے دعدہ کرد کھا ہے فائد ااسے پر داکر داسکے خلاف نہ کرد و در نہ میں اسے تم ادر یا دور تا ہم ہو تا کہ اور تیرا بھین تیرے ہے ذائل ہو جائے گا آگر تو تو کی الا بھان والیقین ہے تو ول میں اسے اور زیادہ معبوط کراور ثابرے قدم رہ بھر تھیا ب اللہ خطاب نصیب ہوگا۔

# اِنْكُ الْبُوْمُ لَلَايْنَ مُكِينَ أَنْكُ الْبُوْمُ لَلَايْنَ مُكِينَ إِنْكُنَا

هنگست کی بانسیں: حضور فوٹ اعظم رضی اللہ تعالی عند کی تکست کے اقوال اور اعلیٰ گفتار بے مثال ہیں قرمایا، " دعمل صالح صدق وغلوص وتفویٰ ہے تصیب ہوتا ہے ایسا انسان ماسویٰ اللہ کے ہرشے میچ وشام دور ہوجا تاہے۔

'' جمل صائح صدق وخلوص وتقوی سے نصیب ہوتا ہے ایہ افسان ماسوی اللہ کے ہرشے ہے وشام دور ہوجا تا ہے۔ شکر کی حقیقت ریے کہ بھڑ و نیاز کے ساتھ منعم کی نعمت کا احتراف ہو، سنمید اللّٰی کا مشاہدہ اور حفظ حرمت ایوں

موكدول ميں سمجے كدانست كا شكر اوالين موسكا فقير صابر فين شاكر سے افضل ب اور فقير شاكر دولوں سے افضل ب

جو آخرت کا طالب ہے وہ و نیاش ڈ ہدا تھتیار کرے اور جواللہ تعالی کا طالب ہے وہ آخرت سے بھی بے نیاز ہوجائے۔ صد تی وصفا میرالتزام ضروری ہے ان کے سواقر ب اللّٰي نامکن ہے جود نیا و آخرت میں سلامتی میا ہتا ہے اسے مبر

در ضا پرالنزام اور مخلوق ہے فکوہ و دیکایات کا ترک کرے اس کی صرف دوحالتیں ہیں (۱) عافیت (۲) بلاء ۔ جب کوئی

جڑع وظکوئی اور خصہ وریخ اوراعتر اض اور جمعید برحق میں جنوا جوجائے تو وہ ندمبر کرنا جاہے گا اور ندر ضا اور ندموانقسید اللی بلکہ بیاد بوں میں شار ہوگا۔ اگر عاقبت کے معاملہ میں جنوا ہے تو اے حرص کیر، انتاع شہوات ولذات کھیر نیس کی

جب ایک کو پالے گاتو دوسری کی طلب کرے گائی طرح سے جاہ دیر باد ہوجائے گاای لئے جاہے کہ ان کی طلب نہ ہو۔

فسقه كسد بارد مدين: حنور فوث إعظم رضى الله تعالى عند يجيشه فقده الرف كي دعوت وية تحاوراس

کے حصول کے لئے شرا لکا بیان قرماتے تھے اور فرماتے پہلے فقہ حاصل کرو پھرخلوت ، اور فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ کی عمیا دست علم کے بغیر کی تو صلاحیت سے اے قساد زیادہ نصیب ہوگا اور فرمایا کہتم شرع ربانی کا چراغ حاصل کرو۔ عباد سن علم کے بغیر کی تو صلاحیت سے اے قساد زیادہ نصیب ہوگا اور فرمایا کہتم شرع ربانی کا چراغ حاصل کرو۔ اور فرمایا جواہے علم پڑمل کرے گا اے اللہ تعالیٰ ایسے علم کا وارث بنائے گا جس کا اسے پہلے علم نہ تعالیٰ تھی تھے نصیب ہوگا۔

اور قرمایا کہ اپنے سے اسہاب کوتو ڈرو۔ دوستوں اور لوگوں سے دورر مو۔ اپنے ول میں زہد کے اثر ات پیدا کرو۔ دل کوشن اوب ہے آراستہ کرو۔ ماسوی اللہ سے یالکل الگ تعلک رموہ ماسوی اللہ کی طرف کان ندد حرداور نہ ہی اس کے امراب کی حلائی کروتا کہ کہیں تیرے دل کا چرائے بجھ نہ جائے۔ جالیس ون مسلسل اپنے رب تعالی کے ساتھ مافوں کروتیرے دل سے حکمت کے جشے زبان پر جاری موجا تھیں گے۔ ۔

الضافه أويسى خفرلة: الى وعارف روى دمة الشطيدة بيان قراياب

ے چشم بندو گوش بنا وریکی ا

لعِنَ آگھو، کان ،اور ہوتٹ یندر کھ پھرا گرخدا کا رازنہ پاستے وہ می پرجس۔ انسان میں

تصانيف: معرب مناتب اتطاب المدور ولي) تقرايا:

- (1) الغنيه لطالبي الحق، بإدبار مطبوع موري ي
- (2)المواهب الرحمانية والقتوحات الوبانية
- (3) تفسير القرآن الكريم ومعطوطه ووايز اورشيد كامك يال طرابل شام يل موجودب
  - (4) تنبيه الغبى الى روية النبى (كفوط قاع كان دوم) كل موجود ي
- (5) جسلاء المنحاطر الميتضور توث اعظم رضى القدعد كم المؤلمات الى خليفد في كشف العظنون بين وكركيا به حال بى بين اردوتر جمد شاكع بواب- (أوكافغرك)
- (6) حزب بشائر الخير ات (اكدريمرع ملوع بول) حالى يل ياكتان يل يحى اردورجد كما تعمث أنع بولى في برداد كافرك
  - (7) فتوح الغيب ، ياريارشائع يمونى اوراردوش يمي (أولى فتراد)
- و (8) رساله غوثيه مكتبه الاوقاف بغداد ش اوجود بي تقير في محل استهاري تعيف "غوث اعظم لقب س كا؟" مين

منامل كركے شاكع كياہے (أو نى ففراد)

- (10) الفتح الوبانى والفيض الوحمانى ، يكى حضور توث اعظم رضى الشعند كما توظات بير بار بامطيوه مولى اورار دويش مجى (أوكى مَنرك)
  - (11) رسالة الوصية
  - (12) مناقب الجيلالي ..

الضافه الهيسس شفولة: بعض علاء فرمايا كرفينة الطالبين كانبست حضور توث اعظم رضى الله عند كالمرف مح المسلمة المسالكين في توضيع عنية الطالبين "من عرض كروكي ب-يادرب كر

مصنف نے نمونہ بیان کیا ہے ورنہ فوٹ انتظام رضی اللہ عند کی تصانیف بہت زیادہ ہیں۔ علویقت: مصنف سسانے العمالی اربیک (مرب) نے فرمایا بطنور توٹ اعظم دمنی اللہ عند نے طریقت کے دس

گا تواللہ تعالیٰ اس پرانوارکا درواز و کھونے گا جس کا فائدہ وہ اسے ول بیل بھسوں کو ہے گا بلکہ جسم بیل بھی اس کا احساس بوگا اس سے اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرے گا اور عزم میں قوت پیدا ہوگی ۔لوگوں میں اس کی تعریف ہوگ بمسائیگان کی تظروں میں بھی اچھا آ دی سجھا جائے گا بھر برخض اسکے تھے کوشلیم کرے گا اور جواسے دیکھے گا اس پراس کا رصب چھا جائے گا۔

(۲) جموت ہے اجتناب کرے نہ جمد آاور نہ بطور قداق ،اس پر مضبوطی ہے گل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا سینہ کھول وے گا اور اس کاعلم صاف وشفاف ہوجائے گا اور اکی خیعت کا ما لک بن جائے گا کہ گویا وہ کذب کوجا نہا تک نہیں ملکہ کی دوسرے سے ایک بات سے گا تو وہ اسے معیوب محسوں ہوگا اگر وہ اس کے لئے تک تک نہ سے اجتناب کی دعا مانتے کو تو اب با کے گا۔ حزید " فنوح الغیب شریف محامطالعہ تھے ۔

اولاد كرام دهمهم الله تعالى: حنورنوت اعلم رضى الله تعالى عند كما جزاد عنرت فيخ عبد الرزاتي رحمة الله علية فرماتي بي كرم سه والديز دكواركم بان انهاس ٢٩ ينج بوئ ، جن ش سه بي الرك تح ماور باتي لزكيال خمير، آپ كي اولا وفريند من معهوريه بين:

(۱) معزت في عبدالوباب رحمة الشعليه (۲) معزت في عبدالرقاق رحمة الشعليه (۳) معزت في عبدالعزيز رحمة الله عليه (۳) معزت في عبدالله رحمة الشعليه (۵) معزت في عبدالجباد رحمة الشعليه (۲) معزت في محرسيلي رحمة الله عليه (۷) معزت في يكي رحمة الله عليه (۸) معزت في مرى رحمة الشعليه (۱) معزت في ابرا يم رحمة الله عليه (۱۰) معزوت في ابرا يم رحمة الله عليه و ابرا يم مرحمة الله و ابرا يم مرحمة الله

شیخ محدر حملة الله علیه رمصنف کتاب نے صرف ۱۳ مساحبر الدوان کے ۱۳ وکرای لکھ کرا جمالی تعارف بیان کیا۔ فغیراولی مغرله و محتفصیلی حالات عرض کرتا ہے۔

## (1)حضرت شيخ عبدالوهاب رهمة الله عليه

ولادن: آپسب سے بڑے معاجزادہ ہیں، آپ کی ولادت بمقیام بغداد ماہ شعبان میں ہوگی۔ تحصیل علوم: آپ نے زیادہ آسے والہ ما مدکوں سے سال اور اُکین سے تعقیر حاصل کیا، علاوہ الریس آپ نے این الحسین واین الرحوانی وابوعالب این النبار ترین القد علید وغیرہ شیوخ کوئی حدیث سنائی جھسیلی علوم کے لئے آپ نے جم کے ڈور دَراز بلاد کا بھی سنر کیا۔

در میں وقت در ایمیں: الفرض تحصیل علوم کے بعد آپ نے بین سال کی حمر میں سین ہو کے اندراپنے والد ماجد کے سامنے اُنجی کے مدرسہ میں نہاےت سرگر می اور جدو جد کے ساتھ ورس وقد رکس کا کام شروع کردیا، پھراپنے والد برزرگوار کی وفات کے بعدوعظ گوئی کی بنتو سے دیئے۔

آپ وعظ کوئی میں پر طوٹی رکھتے تھے، آپ کا وعظ دلچسپ اور ظر افت آمیز ہوا کرتا تھا، ثیری کلام کے لقب سے آپ مشہور تھے۔ بهت ميلوكون في سي علم وفعل حاصل كياء چناني شريف حيني بغدا دى رحمة الله عليه اورائد بن عبدانواس بن

اميركار فيرعلاء آب اى كے تلاقہ الل سے إي

اخسلاق وعادات: آپنهايت بامروّت، كريم انفس عليم الليع منكسر الهراح، صاف كواور صاحب جودوسخ فخض

تنے۔خلیفہ ناصرالدین نے ستم رسیدہ مظلوموں کی امداد دمعاونت اوران کی قریادری پرآپ کو مامور کیا تھا۔

(ذهبي واين خليل وطيقات ابن رجب )

ونسات: آپ نے بغداد کے اندر پھیس منوال سام بی جبری میں شب کے دفت وفات پائی ، اور و جس مقبرہ صلید میں 🏅 مدفوان موسئے۔

اولاد: آپ كى اولاد مى سے مشہور في عبدالسلام يى ، آخدوى الجبر ١٨٠٥ ه كوآب لولد موت ، اور تين رجب الرجب الله مها وكويندادي ش آب محوفات يا كى اورمقبره مليد س مرنون موسار

آب منبل المذبب في آب في المراه والمراورات جداميد معرت فوث اعظم رضى الله تعالى عندت الله حاصل کیا ، پھرآ ب نے مدت تک ورس وقد رہی کے کام کو مراجام دیا ستعددامور قدیمی کے آپ متولی رہے ، چنا چید کسوۃ بيت الله شريف كي آب متولى رب، ال اتاه من آب في جي ال الا الما م

#### (2) خضرت شيخ حافظ عبدالرزاق رحمة الله عليه

ولان الله الله: آب كمهاجز ادول بي ب قدرة العارفين عمرة الكالمين معترت يفح حافظ مبدالرزاق بير، آب ١٥ يقعد

آب كما عملهم وفضل: آب في الدين كوارت تلقد حاصل كيا ، اور حديث في ، علا وه ازي آب في ابوأتحس مجرين المسائغ رحمة الشعليد، قاضى ابوالغنشل مجرالارسوى رحمة الشعليد، ابوالقاسم سعيدين النبارحمة الشعليد، حافظ ابوالفصل محدين تاصررهمة الله عليد يحدين الزاغواني دحمة الله عليه والوالمظفر محدالهاهي والوالمعاني احمد بن على بن السمين رحمة التدعليدا ورابوالفتخ محمر بن الهطر رحمة التدعليدوغيره ي محمدث في

آب حافظ حدیث وفقید عنبلی المذہب عقے،آپ نے حدیث سنائی اور تکھوائی بھی ،آپ درس ومدرلیس اور بحث مباحثة كامشغاريمى ركمتے تنے۔

آپ نے بہت سے لوگوں کوا جازت حدیث دی ، چٹانچہ شخط مشس الدین عبدالرحمٰن رحمة الله علیه، شخط کمال

عبدالرجيم رحمة الله عليه، شيخ احمد بن شيبان رحمة الله عليه اور آشعيل العسقلاني وغيره نے آپ سے اجازت حديث حاصل کي

ا خلاق خصف : آپ ثقابت وصدافت باتواضع واکسار جسمت وعفاف اور مبر وشکریش مشہور نے ،آپ عوباً عوام الناس سے کنارہ کش رہنے اور ضرور بات وین کے سواتھوڑی دیر کے لئے بھی باہر ند نظلتے ، باوجود عسرت کے بھی آپ الناس سے کنارہ کش رہنے اور ضرور بات وین کے سواتھوڑی دیر کے لئے بھی باہر ند نظلتے ، باوجود عسرت کے بھی آپ الجنس سفاوت نئے ، طلبا و سے نہایت اُنس رکھتے ہے۔

وفسات: آپ نے اشوال ٢٠٣٠ ه کو بفتہ کون بقدادی شی وفات پائی ، اورو میں باب حرب میں آپ مرفون موسلا۔

ائن نخارنے بیان کیا ہے، کہ آپ کے جنازہ کی تماز پراس قدرخلقت بھی ہوگئ تھی کہ مجبورا بیرون شہر ش آپ
کا جنازہ لیے جاکرنماز پڑھی تئی بگین پھر بھی بزار پامٹ قان محروم رہ سکتے ماس لئے کہ کٹرستہ بجوم کی وجہ سے آپ کے
جنازہ کو جامع زُمافہ، یا برتر بہ المخلقاء، باب البری الم اللہ میں منبل وغیرہ مخلف مقامات میں لے جاکرئی یارنماز
بڑھی گئی۔

آپ کے جنازہ شراس قدرلوگ شریک منے کہ بھی جودومیدین میں بھی تین موے تھے۔

# حضرت شیخ عبدالرزاق رهمة الله علیه کی اولاد

(۲) شبیخ عبدالرهم بین، الله علیه: منجله آپ کے صاحبزادوں کے عبدالرجم بین، آپ کے صاحبزادوں کے عبدالرجم بین، آپ نے صدیت شہروہنت الابری اور ضدیجے ہنت احمدالنہ وائی رحمۃ اللّٰہ علیما وغیرہ ہے شنی ،آپ کا تولّہ ۱۳ اور افتاد سے ہے ہوں کے جوانہ اور افتاد ہیں مرفون ہوئے۔ کو جوانہ اور افتاد ہیں مرفون ہوئے۔

(٣) شيخ اسطعيل رحمة الله عليه: منجلدآب كما جزادول كرفت الله عليه الله عليه منجلد آب كما جزادول كرفت الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه على المرفقر وتقوى ادرفقر وتقوف س

ا آراستہ تنے بھر بیت وطر بینت کے بڑے یا بند تنے ، کوششنی آپ کاشیوہ تھا۔

بنداد بی بس آپ کا انقال ہواء اور حصرت امام احمد بن طبل رحمۃ الله علیہ کے مقبرہ بس مدفون ہوئے ، آپ کی تاریخ تولّد یاس وفات کے متعلق کچھے پیونیس۔

(٣) شيخ ابوالمعاسن فضل الله رحمة الله عليه: مجله آب كماجزادول كرفي

ابوالحاس نظل الله رحمة الله عليه بين، آپ نے اپنے والد ماجد، اپنے مم بزرگ اور دیگر بہت سے شیورخ سے حدیث میں ما ماد صغر ۲۰۲ دکو بغداد ہی میں آپ تا تاریوں کے ہاتھ شہید ہوئے۔

(۵) شديدخ ابدو مسائس منصور وهدة الله عليه: منجل آپ كماجزادول كرمنرت في ابو مالح تعردهمة الله عليه بين آپ كي ولادت ارق الاول ۱۳۳۵ مردوقي ، آپ نے اسے والدوم برز ركوار سے بالخصوص

اورفضلائے وقت سے بالعوم حدید فی ،آپ میکی المذہب تھے، دوس وقد ریس ادر بحث ومباحثہ کا بھی مشغلہ کیا کرتے

-2

آ تھر ذیققد مالا دکوآپ خلیات الظاہر بامر النسک والسس النساة مل رہوئے ،اور خلیفہ موسوف کی حیات تک آپ مصب قضار مامور رہے، آپ حتابلہ میں سے پہلے خص میں جوقائن النسناة کے لقب سے پکارے کے حیات تک آپ مصب قضار مامور رہے، آپ حتابلہ میں سے پہلے خص میں جوقائن النسناة کے لقب سے پکارے کے

ظیفد السطاعر باللہ نے این الی عبد خلافت سے جار ماہ کے بعد آپ کومصب خلافت سے معزول کردیا تھا،

یا وجود اس کے کہ آپ منصب قضائی مامور تھے ،لیکن آپ کے اخلاق وعادات ، آپ کے جفم وعنو، اور آپ کی لؤاضع سر میں میں میں جو جو ش

واكساري مسمطلقا كيجيمي تغيريس موافقات

آ پائل درجہ کے محقق، عارف، فلید، مناظر محلات، عابد، رابد، مظرد، محرد، واحظ، شیری کلام، خوش طبع اور مثنین تھے فروعات بذرہید میں آپ کی معلومات نہایت و میچ تھی۔

جب آپ كوظيفه المستصر بالله في منصب قضا معزول كيالو آپ في اس باركرال كرس أزجاف ي

حسب ذيل اشعارين شكرساوا كيا-

. حمدت الله عزوجل لما فضى لى بالخلاص من القضاء وللمستنصر المنصوراً شكر وأد عوفوق معتاد الدعاء

(شذرات الذهب في أخبار من ذهب 5، صفحة39)

لینی (۱) میں اللہ تعالیٰ کاشکرادا کرتا ہوں کہ اُس نے قضاہ سے نجات پاٹامیرے لئے مقرر کیا تھا۔ (۲) میں خلیفہ مستنصر منعور کا بھی محکور ہوں اور اُس کے لئے معمول سے زبادہ دعائے خبر کرتا ہوں۔

وره می وراون اورون سے سے ول مصری ورون و کا دران افرادی کام کرنے گئے۔ فقہ بیس آپ نے کہا ب معزول ہونے کے بعد آپ مدر سرحنا بلہ بیس ورس و قدر لیس اور افرادی کام کرنے گئے۔ فقہ بیس آپ نے کہا ب ارشاد البتدئین تصنیف کی ، جماعت کثیرہ نے آپ سے تفقہ حاصل کیا ، انہی امور کا بیان کرتے ہوئے مرصری نے آپ کی مدرج بیس مصیدہ لامیہ "ککھا ، جس کا ایک شعر ذیل بیس ورج ہے۔

#### - وفي عصرناقدكان في الققه قدوة

## ابوصالح نصر تكل مؤمنل

لين اس وقت فقد من حفرت بين ابوصار كو العرامام وقت جي ، وهبرايك اجبيد دارك لئے مين درد كار جير .

معزولی کے پچوم مدبعد خلیقہ مستنصر ہے آئے کواپنے مسافر خان کا جود پر روم کے نام سے مشہور تھا ،متو تی کردیا تھا

، کوآپ کواس نے منصب وقضا ہے معزول کرویا المان ما اس کی نظروں میں آپ کی و کی جی عز ت ووقعت ختی ۔

٢ شوال ٢٦٣ هكوبغدادى ش آپ نے دفات بال اور باب رب ش مرفون موت آپ كے صاحبزادے معرمت في ايوموى رجمة الله عليه اور معرمت في ايونعر محدرجمة الله عليه جھے، جو دولوں كے دولوں اعلى درجه كے عالم تھے

، عہادت ور یاضت ، زہدوتنو کی ، اکساراور وجدوجڈ بہش آیک دوسرے پرسبقت کئے ہوئے تھے، درس وتد رئیس اورا قمام کامضافید کھتے تھے۔

آپ كى ايك صاجر اوى تيس، جن كاتام تعنب تله خوش ميرت كريم النفس وجيد متواضع اورنهايت مين تيس -

# (3) حضرت شيخ ابوبكر عبدالعزيز رهمة الله عليه

ولادات: حضرت من عبدالقادر جيلاني رحمة الشعليه كما جزادول مع حضرت من الوير عبدالعزيز رحمة الشعليه بين ٢٤ يا ١٨ شوال عصر عن آپ كا تولد موا-

عسلیم و فصل : آپ نے اپنے والد ما جداورا بن منصور عبدالرحمٰن بن محدالقر از وفیر و سے حدیث نی ،اور تفاقہ حاصل کیا بختصیل علوم کے بعد آپ نے وعظ بھی کہا ،ورس ونڈ ریس کا کام بھی انجام دیا ، بہت سے علیاء وفضلاء آپ سے مستنفید 2- ئے۔

آب نهایت بی متقی، متدین ، صالح ، متشرع ، پر بیزگار اورصاحب ریاضت و مجابده ننے ، اکسار والشقار اورغر بت

د فاموثی کے ساتھ موموف تھے۔ ۱۹۸۰ میں آپ بغداد کو خیر باد کہ کر جہال میلے گئے ،اور دبیں آپ نے سکونت اختیار کی۔

وفات: ۱۸ریخالا دُل ۱۲ میرکوجبال ش آپ نے وفات پائی اور وہیں مدنون ہوئے ، آپ نے عسقلان کی جنگ ہیں حصہ لیا اور فقدس کی زیارت ہے جسی مشرف ہوئے۔ بلنداد میں نقیا وآپ کی اولا دے ہیں۔

آپ كسى اولاد: آپ كى ماجزادوں بى ئے شخ تھ بى آپ كا انقال بى جہال بى بوا اورو بى مرفون ، بوئ آپ جيد عالم متنقيم الاحوال ، قائم الليل صائم النبار تھ ، آپ سے لوگوں كو باللئى علوم كے بہت كھ فوا كد پنچ ، آپ ، كي كيك صاحبزاد و تھے جن كانام شخ صالح شرعين تفا۔

حطرت في مبدالعزيزرهمة الشعليكي أيك ما جزاوي بحي تمين وجن كانام فيد النساز بروتفار

# (4) حضرت شِيخ عيبلى رحمة الله عليه

حضرت شيخ عبدالقاورجيلاني منى الله تعالى و المعالى و المعالى و المعالية من المعالية من الله عليه من -

جوا برالا مرارا وراطا نف الانوار وغيره كتب تصنيف كيس

پھرآ پ معر چلے کے اور وہاں جا کر بھی آ پ نے بکمالی فعما حت و بلاخت وحظ کوئی کی ،اور صدیت بھی بیان کی۔
اہالیانِ معرض سے ایوتر اب وقت اللہ علیہ دیجے ہیں ایسن وقت اللہ علیہ وسافرین بھر المصر کی رحمتہ اللہ علیہ ،
حالہ بن احمد الارتا بی رحمتہ اللہ علیہ بھرین محمد الفقیہ الحمد شرحمتہ اللہ علیہ عبد الحالق بن صالح القرشی الاموی المعر کی رحمتہ
اللہ علیہ و تجرہ نے آپ سے حدیث تی۔

مذاق شعر وسفن: آپ كوشعروش كائبى قراق تفا، چنانچدمندرجة بل اشعارا بى كے كيم وست ين:

تحمل سلامي نحو أرض أحيتي

قل لهم أن الفريب مشوق

لیخی تم میرے احباب کی طرف جا ک<sup>ی</sup> ہو اُن سے میراسلام عرض کر کے میہ کہدوینا کدوہ غریب الوطن تمہارے اشتیا تی محبت سے بھراہوا ہے۔

#### فان سأ لوكم كيف حالي يعلىهم

فقولوا بنيران الفراق حريق

لعنی گرا گروہ تم ہے بیرااور چھومال دریافت کریں ہو کہدویتا ، کہ دو بس تبیاری آتش فراق ہے سوزال ہے۔

فليس له الف يسير بقربهم

وليس له تحوالرجوع طريق

لین اُس کا کوئی بھی ایسار مثل نیس ہے، جواے اُس کے احباب کے پاس پہنچادے ،غرض اُس کے تبہارے پاس آئے۔ کی کوئی بھی صورت نیس ہے۔

غريب يقاسي الهم في كل يلدة

ومن لكريب في البلاد صاديق

لین اچی غربت کی وجہ ہے وہ جہاں جاتا ہے مراب جم<mark>انا ہے ، اور طا</mark> ہر ہے ، کد بلاد اجتبہ بین مسافر کا کون منخوار ت

ونمآئ

وفات: تاريخ وفات كمتعلق اين عبارا في تاريخ من ميان كرت بين، كريس في آب كمزارمبارك براكهاد يكما،

كم بارموس رمضان المبارك سعده مداا وكوآب فوقات بال

آب کسی فرزیت: بادوطب خصوصا قریبها موش کی قبیله سے جین جوائے آپ کو حضرت میں عینی رحمۃ اللہ طلبہ کی فریت ہے اور ملب خصوصا قریبہا موش کی قبیله سے جین جوائے آپ کو حضرت میں معلوم کی اللہ مالیہ کی فریت سے قابت کرتے ہیں موام دوام دوام دوام کی اللہ کی موست کرتے ہیں جگران کی نسبت معلوم کی کہ آبانی کرتے ہیں موام کی کہ آبانی کی اللہ کی اور کی قریب ہے۔ اُن الحقیقت دو حضرت میں علیہ الرحمۃ کی اولا دیسے جین میاکس اور کی ذریبت ہے۔

# (5) حضرت شيخ عبدالجبار رهمة الله عليه

حضور فوهيه مآب رضى الله تعالى عند كما جزادول من عدم عضرت في عبد الجبار رهمة الله عليه بين-

ت مسيل علم: آپ نے اپنوالد بزرگوارے تفقد حاصل كيا ، اور شيخ ابومنصور رحمة الله عليه اور قزاز رحمة الله عليه وغيره سے حديث في ، آپ خوشنوليس تھے، آپ صوفي منش اور صاحب رياضت و بايده تھے، تشرع وا تباع ، تمل والاطاع

فغروقاعت ادرا كسارسكنت بس يكانة وقت تنعيد

وفات: آپ كى وفات ين عالم شباب شن مورنده اذى الحجر هيده وكي اور بنداد كا ندرى كذر حليد ش ايخ

والدبزر كوار كے مساقر خانديس مدنون موے ـــ

#### (6) حضرت شيخ يحيئ رحمة الله عليه

ولادت: منجلة آپ كے صاحبزادول كے صفرت فين يكي رحمة الله عليه جين، آپ كى ولادت روج وہ جن ہوئى۔
علم وفضل: آپ نے اپ والد باجداور فين محر عبدالباقی رحمة الله عليه حاصل كيا اور حديث في آپ حسن سيرت ومكارم اخلاق عن يكاندوا كساروا يا وفنس عن منفر دوفت تھے۔ بہت سے لوگون كوآپ سے استفاده ہوا ، آپ اپ ترت نام ہما نيول عن سب سے جبو في فقه ، آپ اپ حضوران سے عی مصر بطے گئے تھے ، اور و جن برآپ ك فرز تداولله ایس منام ہما نيول ايس في مراقب ايس منام ميات كيال برا ما ما استفاده ما استفاده على استفاده على استفاده على استفاده على الله منام ميات كيال برائي عن من منام فرز تداول الله استاده اور تا مرافعا تھا ، جرآپ ايس كي كري عن منام فرز تداول الله استاده ، اور تا وم حيات كيال برائي عن منام حقور تداول الله استاده ، اور تا وم حيات كيال برائي عن منام حقور تداول الله استاده ، اور تا وم حيات كيال برائي عن منام حيات كيال برائي عن منام ديا۔

بشارت ولادت: شخ عبدالوباب رقمة الشرعائيكا بيان بكايك دفعه عار عوالدين ركوار تخت عليل بوع جتى كه لعيب اعداء نتيخ تك كاو كرد بيضي موت آيديده بهور بيضي كراحة العيب اعداء نتيخ تك كاوكر و بيضي بوع آيديده بهور بيضي كراحة على المراح المنظمة المراح المنظمة المن المنظمة المنظمة

وفسان آپ نے معدد میں وقات پائی ، اور اپنے والدین رکوار کے مسافر خاندیں اپنے برادر کرم فی عید الوہاب کے ہم پہلو مرفون ہوئے۔

# (7) حضرات شيخ موسى رهمة الله عليه

ولادت: آپ كى ولادت رئة الاقل مديد من مولى

عسلسم دوین: آپ نے اپنوالد بزرگواراور شخصیدین النباریمیة الله علیہ سے تفاقد حاصل کیا، اور حدیث شنی ، آپ ومثل میں جلے گئے تھے، اور وہیں آپ نے توطن بھی اختیار کیا، آپ وہاں افاد و وافاضهٔ طالبین میں مشغول رہے، آپ کیرالسکوت اور طویل المراقبہ تھے، اکسار وافتکارے متصف تھے، فدہب آپ کا طنبل تھا۔

سیرا سوت اورسوی امرائیہ ہے ، اسار واسا رہے مست ہے ، یرب اپ و عالیہ مقونہ و مشال میں آپ نے اور اس کے آبادگاہ ہے اس کے آبادگاہ ہے ، عرب الآخر ملا الآخر ملا الآخر میں آپ امراض کے آبادگاہ ہے ، عرب نے وفات یا کی مدرسہ کیا ہم بیش آپ کی تماز جناز و پڑھی گئی اور جبل قاسیون میں آپ مدفون ہوئے آپ نے اپنے برا در ان میں سب سے اخیر میں وفات یا گی۔

# (8) حضرت شيخ ابراهيم رحمة الله عليه

آپ نے مرف اپنے والد بزرگواری سے تفقہ حاصل کیا ، اور صدیث تی ، آپ صاحب ذوق ومواجیرا ورصاحب شرور و قولولہ تنے ، رات کے وقت اکثر طور پر توب واستغفار اور گریے و زاری میں گذار اکرتے تنے ، غربت و خاموثی کے ساتھ موصوف نئے ، بہت سے لوگوں کو آپ کے ذریعہ سے فاک بنا حاصل ہوئی ، آپ واسط چلے سے اور تراق ہو کے 11 ویش ویس پروفات یائی۔

# (9) حضرت شيخ محمد رحمة الله عليه

آپ نے اپنے والد ماجد سے تفقہ حاصل کیااور سعیدین البتا اور ابوالوقت وغیرہ شیوخ سے حدیث کی۔ بہت سے لوگ آپ سے مستنفید ہوئے۔ ۲۵ ڈیفٹ مروس ہے کو بغداد شیل انتقال ہوا اور وہیں مقبرہ میں مدفون ہیں۔

(10) شيخ عبد الرحمن رحمة الله عليه

(11) شيخ صالح رحمة الله عليه

(12) شيخ عبدالغنى رحمة الله عليه

ان دونول كاذكر " فتوح الغيب "على معليكن تاديخ ولاوت دوقات معلوم يس

#### (13)حضرت شيخ عبدالله رحمة الله عليه

آپ نے بھی اپنے والد ماجد اور سعید بن النباء رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث سنی ، آپ طاہری و باطنی علوم کے جامع اور صاحب ریاضت ومجاہدہ ننے ، بکثرت لوگوں نے آپ سے فیوش و بر کات حاصل کے۔

آپ كى ولادت ٨٠٥ هدكومونى ،اور عاصفر ١٩٨٥ ه ١١٩٢ مكو بقداد كا تدرآ ب نے انگال فرمايا۔

#### اما م محى الدين شيخ اكبرابن العربى رحمة الله عليه

آپ کے والد گرای صفور خوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نیاز مندول سے تھے لیکن اولا دے محروم تھے ہارگا و خوصیت مآب میں عرض کر دی تو آپ نے فرمایا کہ اپنا کا ندھا میر سے کا عدھے سے ملائے ۔فرمایا کہ میرا ایک بیٹا میری پشت میں تھا وہ آپ کو دے دیا۔ اس معنی پر صفرت شنخ اکبرائن العربی رحمت اللہ علیہ بھی آپ کی اولا دسے بیل ۔ آپ پڑے دولی کا ال اوراما م الکا شفین مشہور ہیں دعش میں حزار ہے۔فقیر بار ہا آپ کے حزار کی زیارت سے مشرف ہوا ہے۔ پوسالی: حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میارک عماوت وطاعمیت اللی میں ہم ہوئی۔ بغداد شریف ہیں ۸ری الآخر الاهید ۱۳۱۱ و به بختری وصال بوااور رات کوئی دفون بوئے ابن الجوزی رحمة الله علیہ نے اکساکہ رات کو مدفون بوئے ابن الجوزی رحمة الله علیہ نے اکساکہ رات کو مدفون بوئے بازاراور کھروں بیس آدمی بی آدمی بی آدمی بی تھے۔ بازاراور کھروں بیس آدمی بی آدمی بی تھے۔ بی از اراور کھروں بیس آدمی بی تھے۔ بی دور نے کی جگرز و تنظیم مجروراً رات کوئی وُن کرنا پڑا۔ ابن المجاور نے فرمایا کہ آپ کی ججوز و تنظیم سے رات کو فراغت بوئی اور آپ کے صاحبز اور سے معمور الوباب رحمة الله علیہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کی اولاو، تلانے و میں شرکت کی آپ کے مدرسے بی آپ کووول یا گیا اور رات کوئی دروازہ بیت مردوازہ بیت کے مدرسے بی آپ کووول یا گیا اور رات کوئی دروازہ بیت کے مدرسے بی آپ کووول یا گیا اور رات کوئی دروازہ بیت کہ دریا گیا ۔ آپ کے مدرسے بی تی آپ کوؤل یا گیا اور رات کوئی دروازہ بیت ارتب سے شرف ہوئے رہے۔ کہ دیا گیا میں المستنظیم بالله بین المستنظیم بالله اور المعالم بالله بین المستنظیم بالله المعالمی کے دور محکومت میں ہوئی۔

تبسسره اوبسى غفولة :معنب عمري الأفرة قات التي عمالا كدومرى اكثر كتب بن الرئع الآفرة

-4-19/20

الا میں مصابع کوآپ بیار ہو گئے۔ علائت کے دوران آپ کے صاحبزادہ والاشان معزمت سیدی بھی عبدالو باب علیہ الرحمۃ نے آپ کی خدمت عالیہ بس مرض کیا حضور والا! جھے کھی وسیتیں ارشادفر ماسیئے جس پر آپ کے انقال کے بعد عمل کروں ۔ تو آپ نے ارشادفر مایا:

"عليك بتقوى الله وطاعته ولا تخف احدا التوحيد التوحيد واجماع الكل على التوحيد"

یعن اے برخوردار!اللہ کے تقویٰ کوا<mark>چے پر لازم کرو۔اللہ کے سوا کی سے خوف پیکر و ، تو حید کو لازم بکڑ و ، کہاس پرسب</mark> کا انفاق ہے ، نیز قرمایا کہ جب دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ درست ہوجائے تو اس سے کوئی چیز خالی تیس رہتی اوراس کے احاط برطم ہے کوئی چیز یا برنین ثکلتی۔

بعد ازیں آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے آئ پان سے بٹ جاؤ، کیونکہ میں ظاہر اُنہارے ساتھ مگر باطناً تہارے سوا کے ساتھ لینی اللہ کریم کے ساتھ ہوں۔ نیز فرمایا بے شک میرے پائی تمہارے علاوہ کچھاور معفرات بھی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ان کے لئے چگہ فراخ کردو۔اوران کے ساتھ اوب سے چیش آؤ۔اس چگہ بہت بڑی رحمت ہے۔ان پرچگہ کونگ نہ کرو۔ باریار آپ بیالفاظ فرماتے تھے۔

بیع ابوالقاسم ولف بن احمد بن محمد بغدا دی حر می بیان کرتے ہیں کہ سیدنا شیخ محی الدین عبدالقادر رضی الله عند

رمغمان معندہ ہے ہیں بیار ہوگئے۔جب دوشنہ کوانتیس تاریخ ہوئی۔اور ہم بھی آپ کے پاس تصادراً س دن شخطی بن الی اصرابیتی ، شخ نجیب الدین عبدالقام سمرور دی ،شخ ابوالسن جوستی اور قاضی ابو یسٹنے محمد بن عبدالبراء بھی حاضر غدمت نے۔ایک شخص صاحب وقارآ پ کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا۔

"ا الله كولي اكسَّلام عَسلَيْكَ وشي ما ورمضان بول آب ساس امرى معافى جا بها بول و جوآب بر

محدث مقدر كيا كيا إما إرآب عدا موتا مول آب سيري آخرى الاقات ب-

ال كالمديق آب كا فصيده غواليه شريف كال شعر عادتى ب

\_ ومامنها شهوراو دهور

تمرو تنقضى الااتيلي

لین کوئی مہیداورز ماندیس گذرتا کہوہ مرے یاس درآئے۔

تساويين وفات: حضرت كى تاريخ وفات و مع مسراء في من يم خوف فوالت سايك دوري اكتفاكيا

جاتاب،ایک قاری شاعری لکستاب

ر سلطان عصر شاه زمان بطيب إولياء الله كامد وفايت ووز قيامت علامتي

تاريخ سال وقت وقالش جوخواستم الا كالتاسروش غيب وقائش قيامتي

ایک عربی شاعرنے تو کمال می کردیا ہے، ایک عی بیت می آپ کی تاریخ ولادت، تاریخ وفات اور مقدار عمر

کمال نصاحت سے تھم بند کردی ہے۔و مو طقا

ان باز الله سلطان الرجال

جاء في عشق ومات في كمال

لينى ويكك الله كايازمردول كاسلطان ب، ووعشق بن آياءاوراس في كمال بن وقات يائى \_

اس بیت ش کلی عشق کے اعداد بیار سوستر ہیں ، جوآپ کی تاریخ والادت ہے ، اور کلیہ کمال کے عددا کا نوے ہیں ، جوگرشریف کی مقدار ہے ، اور کلیہ عشق کو کلیہ کمال کے ساتھ طانے سے یانچ سوا کسٹھ اعداد تکلتے ہیں ، جوآپ کی تاریخ

وفات ہے۔

شييخ رضاعسي رضي الله تعالى عنه كي جدج مسرائي: ﷺ مُرَين كِيَّ القادلَ إلى

كتاب "قداد المحواهر" من لكهاب كرفيخ عبدالله البطائحي رحمة الله علية فرمايا كرمين صفور فوث اعظم في عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عند کی زندگی میں ام عبیدہ (ام مقام) کیا اور حضرت غوث زمان مین احمد رفاعی رحمة الله علیدے مال چندروزمقیم رما۔ایک دن مجھے بیخ رفاعی رحمة الله علیہ نے فرمایا که حضرت بیخ عبدالقاور جیلانی رحمة الله علیه کے مناقب بیان کیجئے۔ میں نے چندمنا قب عرض کئے۔ جماری تفتگو کے دوران ایک شخص آیا اور کہا کہ اس شیخ بعنی احمد وفاعی رحمة الله عليد كيسوا باتى كسى كمنا قب مار كسائ بيان ندكر في احدرها كل رحمة الشعليد في السخف كي طرف غضبناك ہوکر فر مایا کہ حضرت بھنے عبدالقادر جیلانی کے مرجہ کوکون بھٹے سکتا ہے وہ تو دائیں جانب بحرشر بعت اور ہائیں جانب بحر حقیقت ہیں وہ جس طرف ہے جا ہیں جاتو بھر لیں ۔اور ﷺ عبدالقادر جیلانی کا ٹانی کوئی نہیں ہے۔انہوں نے رہیمی قرمایا کہ حضرت سیرنا رفاعی رحمة الله علیہ ہے میں نے سنا کہ آب ہمیشہ اسے پھائی کی اولا دیعنی ابراہیم اعزب کی اولا داور دیگر براوران اوران کی اولا داورا ہے مریدول کوحشور توٹ یاک رضی اللہ عندگی زیارت کی دھتیت کرتے رہنے تھے۔ایک دن أيك من آپ سے بغداد كسفر كے ليا آپ سے رفست جود يا تعالى آپ في فرمايا جبتم بغداد بيس جاؤ توسب سے بہلے اگر حضرت خوث اعظم رضى الله تعالى عند والده بول توان كى زيارت كرواورا كرفوت بو يجے بول توان كى قبرانوری زیارت کرو \_ کیونکه الله تعالی سے آپ کا وعدہ ہے کہ جوفض بغداد جائے اور آپ کی زیارت ندکر سے اس کا حال سلب ہوجائے گا ،اگر چہمرنے کے پچھے ہی پہلے سلب ہوجائے ، اس کے بعدغوث اعظم رمنی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نفل فر مایا كريفيب إوه جس نة كالارات ملى الماس أويسيه

شبیخ اصعد رف عی علیه الوحیة کی زیارت کا خیال: شخ محربن الفنر علیه الرحمة فرماتے میں کہ میں نے اپنے والد ماجدے سُنا کہ اُنہوں نے بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت فوٹ اُعظم رضی اللہ تعالیٰ عند کی خدمت واقدس میں تفاکہ وفعنا شخ احمد رفاعی علیہ الرحمة کی زیارت کا ول میں خیال آیا تو آپ نے فرمایا:

"يا خضر هاتري الشيخ احمد"

لینی اے خصر الوشیخ احد کی زیارت کرلو۔

یس نے آپ کی آسٹین کی طرف نظر آٹھا کر دیکھا تو جھے ایک ذی وقار برزرگ نظر آئے۔ بیس نے آٹھے کر اُن کوسلام عرض کیا اور ان سے مصافحہ کیا۔ تو شیخ احمد رفاعی علیہ الرحمة نے جھے قرمایا:

"ياخضر من يرى الشيخ عبدالقادر سيداولياء الله تعالى يتمنى روية مثلي وهل انا الا من رعيته"

يعنى ات خصر! جوعض شهنشاه اولياء الله شيخ عبدالقاور جيلاني رضى الله تعالى عنه كى زيارت سيمشرف موأس كوميرى زیارت کرنے کی کیا آرزو۔اور میں بھی معترت کی عی رعتیت میں سے ہوں۔ بیفر ماکروہ میری نظروں سے عائب

حضرت غوث التفلين رضى الله تعالى عند كے بعد جب سي احمد رفاعي كي خدمت ميں حاضر ہواتو بالكل وہي شكل وصورت تھی جس کو میں نے بغدادشریف آپ کی آسٹین میں دیکھا تھا۔ حاضر ہونے پر چیخ احدر فاعی علیدالرحمة نے مجھے ارشاوفرمایا:

# "الم تكفك الاولى"

يعن كيام كو ميرى مكل ملاقات كافي تيس موكى . (قاداد المد بعر وصف 66)

لین اےمومن نورالی ہے دیکھنے والی آئکھ پیدا کر چر خطا و سوے ہے م ہوجا۔

مزيدامام احدرضا محدث بريلوى قدى مرة كارساله "ملود الا خاعى "كامطالعة رمايية-

ديكر اولىاء كرام كى مدح سرائى: (١) ابوالرئ سلمانى الى رحمة الدعليه فرمايا كريخ

عبدالقادرسروارز ماندين مقام غناك مردكال بين اوران شعيدكا آب كوبهت بيزاعلم حاصل باور بزي بلند قدرمعاني ے حامل ہیں۔ (٣) ابوطا ہرمحد بن الحق انساری رحمة الشعليدئے قرمايا كديس نے منطح قرشی سے كہا كديم عبدالقادر سردارز مانه ہیں انہوں نے فرمایا ہاں بلکہ آپ جملہ اولیاءے اعلیٰ وانکل ہیں اورعلاء پس آپ ورع وزاہر ہیں اورعارفین کے تو پیشوا اوران سے اعلم واتم ہیں اور مشارم میں امکن وقوی ہیں۔ (۳) بینخ ابوائسن جو تنی نے فرمایا کہ میرے کان بہر ے ہوں اور میری آنکھیں اندھی ہوں اگر میں نے سیدعبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ جیسا کوئی اور دیکھیا ہو۔مصنف نے ای پر رسالہ ختم کیا ، فغیر چندا ضائے کرتا ہے تا کہ حضور خوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور نذرانہ پیش ہواور نظر کرم ہوگئ تو فقیر کا بیڑا یارہے۔

ہمارے دور میں بعض بد بخت سیدناغوث اعظم ﷺ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عند کی شان گھٹانے کی فکر میں ہیں اورخود کو کہلواتے بھی ہیں ، نیاز منداں اولیاء کیکن وہ اپنی بر با دی بئ کررہے ہیں ورند حضورغوث اعظم رضی اللہ عنہ کے

لتے بھی پیشعرخوب ہے

مث گے، متح ہیں بیت جا کیں گے، عداء تیرے ند منا ہے، ند منے گا، مجی چرچا تیرا اضافه اورسی غفرانه: کلام الاولیاء فی منا قب قوت الوری (رضی الدُمنم)

غوث اعظم درمیان اولیا 🖈 چُوں محمد درمیان انبیاء

كويم كمال توجه غوث الثقلينا الله محبوب خدا ابن حسن آل محسينا

عارف جامى رحمة الله عليه:

این بارگاه حضرت غوث الثقلین است الله الله کمر بعیدر و تبول حسین است مادرش حسینی نسب است ویدر او محدر او الاد حسن یعنی کریم الا بوین است

عضور سلطان الهند خواجه معين الدين اجميري چشتى رضى الله تعالىٰ عنه:

ياغوب معظم، نور هلاي، محدر جي، مختار خدا

سلطان دوعالم قطث على حيران زجلالت ارض وسما

حضرت على احمد صابر كليرى رحمة الله عليه:

من آمدم به ييش توسلطان عاشقان الله ذات توهست قبلة ايمان عاشقان

حضرت بهاء الدين زكريا ملتاني رهمة الله عليه:

بيكسا نراكس اگر جوايي تودردنيا وديي الا هست محي الدين سيد تاج سرداران يقيس

حضرت سلطان باهورضى الله تعالىٰ عنه:

شفيع امت وسروربودآن شاءِ جيلاني تعالىٰ الله چها قدرت خدائش كروارزاني

شيخ عبدالحق محدّث دهلوى رحمة الله عليه:

غوث اعظم دليل راهِ يقين الله كن يقين رهيرِ اكابرِ دين

شاه ابوالمعالى رحمة الله عليه:

كركسي والله بعالم ازمي عرفاني است الله ازطفيل شه عبدالقادر كيلاني است

#### خواجه قطب الدين بختيار كاكى رحمة الله عليه:

قبله اهل صفا غوث الثقلين الله دستگير همه جا حضرت غوث الثقلين

#### صاحب بهجة الاسرار رحمة الله عليه: غزايا:

عبد له قوق المعالى رُتبة وله المماجد والفخار الافخر وله الحقائق والطرائق في الهدئ وله المعارف كالكواكب تزهر

لیعنی آپ اُن بندوں میں سے تھے، جن کا مرتبہ اعلیٰ ہے اعلیٰ ہے ایما من اخلاق اور فسٹائل عالیہ آپ کو حاصل تھے، حقیقت ولمریقت کے آپ را ہنما تھے اور آپ کے حقائق ومعارف ستاروں کی طرح روشن ہے۔

ان کے علاوہ اولیائے عرب وجم معاصر من اور حقد من وحافرین رحم ماللہ تعالی نے آپ کے تن جس بہت کھی ان کے علامہ الا کابر فی معاقب الشیخ عبدالقادر "بڑھے۔ فرمایا ۔ فغیر کامجموعہ محلام الا کابر فی معاقب الشیخ عبدالقادر "بڑھے۔

آ خسری گذارش: بی افز جاہتا ہے کہ بہت ہے تکھوں کین چونکہ بیدرسالہ ایک عربی اقطاب اربعہ کے ایک جزوکا ترجمہ ہے اس کے اس کی ترجمانی کی صدیک اتنا کا تی ہے۔اللہ تعالی قبول فریائے اور ناشر کو اللہ تعالی وارین کی فلاح وجہودی نصیب فریائے اور ناظرین کوزیادہ ہے زیادہ استفادہ کا موقعہ بخشے۔ (ایمن)

م ي كاجكارى

النغير القادرى ابوالصالح محمر فيض احمراً وليسى رضوى غفرله

بهاول پوره پاکستان احاد کی لاآخی ۱۳۴۱-۴ستم موه

٢ جمادي الآخر الهما هاستمبرو ومعلوم بروز مفته

☆.....☆